# محبوب بغل میں

#### تصنيف: خواجه مسالدين عظيمي

#### جمله حقوق للمحفوظ بين

مندوستان مين بھی جمله حقو ق<sup>م</sup>حفوظ ہیں .

Copy Rights All Rights Reserved

ناشر.....مکتبه عظیمیه لا هور قیمکیمپیومژ کمپوزنگ ......منور فیروز ،ار دوبا زار لا هور

> طبع .....خادم پرلیس لا ہور مکتبه عظیمیه ۱۵ردوبا زار، لا ہور

## انتساب

روحانی طالر

نام

فهرست

ٹائٹل

|  | حضرت لوط عليه السلام                             |
|--|--------------------------------------------------|
|  | حضرت صالح عليدا لسلام                            |
|  | حضرت صالح عليها لسلام<br>حضرت يعقوب عليها لسلام  |
|  | حضرت يوسف عليه السلام<br>حضرت اساعيل عليه السلام |
|  | حضرت اساعيل عليه السلام                          |
|  | روحائی خواتین                                    |
|  | مرکزی مراقبه ہال                                 |
|  | عامل معمول                                       |
|  | محبوب بغل میں                                    |
|  | كانفرنس                                          |
|  | پیراورم ید                                       |
|  | علم الكتاب                                       |
|  | یے روح عقل                                       |

#### ترتیب و پیشکش

مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ مشسالدین عظیمی صاحب مد ظلہ تعالیٰ کے کتابچوں پر مبنی کتابیں''اسم اعظم''اور''قوس قزح'' آپ نے پڑھی ہوگی اورا پنے استا دکی نگرانی میں پڑھتے وفت تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل یعنی مراقبہ پر بھی توجہ دی ہوگی ۔

اس کتاب میں مرشد کریم کے مزید 13 عدد کتا بچوں کو کتا بیشکل دے کر''محبوب بغل میں'' کے مام سے پیش کیا جا رہاہے۔

اب انثاءاللہ چوتھی جلد میں مزید کتا بچوں کوشامل کر ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔

انیان کااللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ خالق اور گلوق کے علاوہ استا داور شاگر دکا بھی ہے۔ عادت اپنی اس اس طرح جاری ہے کہ ایک استا دہواور ایک شاگر و، ایک مقتد رہواور دوسرا مصاحب، ایک بیشواہوا اور دوسرا پیرویہ عادت اپنی حضرت آدم کے وقت سے جاری اور قیامت تک جاری رہے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بیدا کرنے کے بعد علوم سکھائے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بحثیت استا و آدم کو علوم سکھانے پھر تعلیم و تہذیب سے آراستہ کرنے کے بعد علوم سکھائے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بحثیت استا و آدم کو علوم سکھانے پھر تعلیم و تہذیب سے آراستہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معلم ، استا داور شخ بنا دیا ۔ جنت میں مقام عطافر مایا اور ملا مکہ کوان کے گرد قطار اندر قطار کھڑ اکیا اور آدم سے فرمایا کہ وہ علوم ظاہر کرے۔ فرشتوں نے کہا۔

ترجمہ: الهی! تو پاک ہے۔ تو نے جو پچھ ہمیں نہیں سکھایا اس کا ہمیں علم نہیں ، بے شک تو جانے والا ، حکمت والا ہے۔

کو یا فرشتوں پر آ دم کی فضیلت علم ٹھبری۔اس کے بعد آ دم کوٹیجر ممنوعہ کے قریب جا کراللہ تعالیٰ کے تھم کے خلاف کا م کرنے کے ارتکاب میں جنت سے نکال کراورا یک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر کے زمین پر بھیجا گیا ۔اللہ تعالیٰ قرآن یاک میں فرماتے ہیں:

''ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کونہایت احسن طریقہ پر پیدا فر مایا اور پھراس کو بدہے بھی بدترین مقام پر پھینک دیا ۔

ز مین کواللہ تعالیٰ نے بدہے بھی بدترین مقام کہا ہے۔اس لئے آ دم کو بخت اضطرب لاحق ہواور وہاں آپ کوالیں چیزوں سے واسطہ پڑا جن کو کہاس سے قبل آپ نے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یعنی بھوک بیاس وغیرہ۔اس وفت اللہ تعالیٰ نے جرائیل کوآپ کے پاس بھیجا۔جنہوں نے اس منزل اورضرورت گاہ کے تمام عقید ہے آپ پر کھول ویئے۔ یوں استا دشاگر دکا رشتہ ازل تا ابد قائم ہوگیا۔ غرض ہر صاحب علم کا کوئی نہ کوئی استا داور کوئی نہ کوئی شاگر د ہوگا جس سے بند ہ تر بیت حاصل کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میر ہے مرشد کریم حضرت خواجہ مشس الدین عظیمی صاحب فر ماتے ہیں کہ علم کی بنیا دوراصل کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی خبر میں چیز کی خبر الدین عظیمی صاحب فر ماتے ہیں کہ تا دی کے اند رجانے یا کسی چیز کی شکل وصورت کو یا کسی چیز کے وصف کو جاننا ہے۔ علم سے معنی بھی یہی ہیں کہ آدمی کے اند رجانے اور کسی چیز ہے دافق ہوجانے کا عمل پیدا ہوجائے۔

آپ سے گذارش ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پر کیٹیکل یعنی مراقبہ ضرور کریں تا کہ آپ کے مشاہد سے میں نظر کے ذریعہ ساری ہات آجائے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جھے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ایک ادنیٰ سے کارکن کی حیثیت سے میری میرکاوش مرشد کریم حضرت خواجہ مٹس الدین عظیمی صاحب کی نظر میں قبول ہوا دران کارد حانی فیض میرے او پر محیط ہوا در جھے تمام عالمین میں ان کی رفافت نصیب ہو۔ (آمین)

پڑھنے دانہ مان کریں تو ، نہ آگیں میں پڑھیا او جبار ستار کہاوے متال روڑھ سٹے دودھ کڑھیا

میاں مشاق احم<sup>عظیمی</sup> روحانی فر زند الشیخ خواجهٔ ممس الدین عظیمی

> تاریخاشاعت 27جنوری 2003ء

#### حضرت لوطعليه السلام

حضرت لوط علیہ السلام حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کے بیٹیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام حا ران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انقال ہو گیا۔ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کا فی عرصہ انہی کی زیر نگر انی بسر اہوا۔ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام پرسب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام سرفہرست ہے۔

آپ کی جائے پیدائش عراق کاقدیم شہر''اور'' ہے ۔ یہی شہر حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کامسکن بھی تھا۔حضرت ایرا ہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن ہے ہجرت کر کے جب حاران اور بعد ازاں مصر میں سکونت پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ یہیں حضرت لوط علیہ السلام کومنصب نبوت ہے سرفراز کیا گیا۔

شرق اردق او رفلسطین کے درمیان بحرِ مردار کے کنار ہےجنو بی جھے میں سرسبز و شاداب وا دیاں تھیں۔ یہ علاقے سدوم اورعمورہ کے نام ہے مشہور تھے۔ان علاقوں میں پانی کی فروانی کی وجہ ہے زمین زرخیزتھی۔ کھیتی ہاڑی خوب ہوتی تھی۔ ہرفتم کے پھل ، سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ان علاقوں کے باشند ہے خوشحال تھےاورزندگی کی آسائشیں انہیں حاصل تھیں۔

ازلی و من ابلیس نے انہیں گراہ کرنے کے لئے اس خوشحالی اور آسائش کی زندگی کو استعال کیا۔ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کر دہ ان نعمتوں کو اپنے زور بازو پرمحمول کرنے لگے او رعطائے خدا وندی کو انہوں نے بکسرنظر اندا ذکر دیا۔ قا در مطلق جب ان کے مطلح نظر نہ رہی تو وہ غرو راور تکبر سے بدمست ہو گئے۔ دوسری بستیوں کے لوکوں کا ان سر سبز وشا داب وا دیوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ بیہ بات اہل سدوم کونا کو ارگز رتی ۔وہ ان وا دیوں کی سر سبزی اور شا دابی کواپنی ملکیت تصور کرتے تھے اور دوسر سے علاقوں کے باشندوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہونا انہیں کو ارا نہ تھا۔ اس آمد و رونت کو رو کئے کا ایک طریقہ انہوں نے بیہ نکا لاکہ وہ باہر سے آنے والے لوکوں کا مال واسباب لوٹ لیتے تھے۔اس طرح رئزنی کی عا دے ان میں رواج باگئی۔

غرور، تکبراورسرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔اہل سدوم نے جب اس طرز فکر کو قبول کرلیا تو ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں بیدا ہو گئیں۔حرص ، لا لیچ ، بغض ،عناد ، کینہ ، زر بری ، ول آزاری ، بداخلاقی اور فسق و فجو رمیں و ہ لوگ مبتلا ہو گئے۔اہل سدوم جب پوری طرح ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے تو ان کے ذہنوں میں شبیطنت راسخ ہوگئی اور و ہانہی طرزوں میں سوچنے لگے۔جن طرزوں بڑمل پیراہوکر انیا ن مجسمہ شراور فسا دبن جاتا ہے۔ ذاتی منفعت اور آسائش وعشرت کے حصول میں وہ اس قدراند ہے ہو گئے کہ شرف انسانیت کی طرزیں ان کے اندر سے معدوم ہو گئیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دل آزاری کر کے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی اور اس کے لئے وہ نت خطر یقے اختیار کرتے۔ اس طرز فکر پر کاربند رہنے کی بناء پر اہل سدوم گراہی اور ذلت کے تاریک گڑھے میں اترے چلے گئے۔ بد اطوار قوم نے بدا تمالیوں اور فواحش کی فہرست میں ایک ایسے عمل کا اضافہ کردیا جواس قوم کی بدکاری کے سبب صفی ہستی ہے نابود کئے جانے کے لئے عذاب اللی کی بنیا وہن گیا۔

نفسانی خواہشات کی جھیل کے لئے قد رہ کامقررہ کردہ طریقہ چھوڑ کرعورتوں کے بجائے مردوں اورلڑکوں سے اختلاط رکھنا اس قوم کا دستور بن گیا ۔ شرافت اورانسا نبیت کا شائبہ تک اہل سدوم میں باقی نہ رہا۔ خباشت اور بے حیائی کی انتہا بیتھی کہ عوام الناس سے لے کرقوم کے سردا راور حاکم تک اس اخلاق سوزعمل کو عیب نہیں گردانے تھے اور بھری محفلوں میں ما بہندیدہ حرکات دہراتے تھے اور بھری محفلوں میں ما بہندیدہ حرکات دہراتے تھے۔

قرآن میں اس بستی اور اس کے باشندوں کا تذکر ہ ان الفاظ میں ہے۔

' دستی، جہاں کے لوگ گذرے کام کیا کرتے تھے وہ کہ اور بدکر دار لوگ تھے۔'' (الانبیاء)
حضرت لوط علیہ السلام ای قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے اہل سدوم کی بے حیائیوں
اور خباشوں کی ملامت کی ۔ان کے اندرمو جو داخلاقی پر ائیوں کی نشاند ہی کی اور ان پر ائیوں سے نجات پانے
کے طور طریقوں کی تبلیغ کی ۔ قوم کو گمرا ہی اور ظلمت کے اندھیر وں سے نکا لئے کے لئے رب کا مُنات کی عطا کر دہ
نعتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی ۔اصلاح اور تزکیہ نفس کے
لئے ہدایت و تھیجت کا بیرتر غیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ مٹی کی چپک اور مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر
کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اس برمستی کی کیفیت سے نگلنا ہی نہیں
عیاجتے تھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے متنفر رہنے گئے اور ان کی تھیجت آ موز باتوں کو اپنی عیش وعشرت کی ۔

سورة اعراف ميں دعوت حق كے جواب ميں الل سدوم كا ردعمل بيان ہواہے:

''اور کچھ جواب نہ دیا اس کی قوم نے گریمی کہا نکالوان کواپئے شہر سے بیلوگ ہیں سھرائی چاہتے۔'' سدوم اور عمورہ کی سرز مین پر آبا دنوع انسانی کا بیسر کش گروہ ما فر مانی ، بے حیائی اورا خلاق سوز کاموں پرمصر رہا۔اللہ کے فرستا دہ بند بے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے مالیندید ہ افکار کے باعث خدا نعالیٰ کی نا راضگی اورا عمال بد کے سبب نا زل ہونے والے عذا ب سے ڈرایا۔قوم نے اس پند و نصائح کا اثر قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کانتسخرا ڑایا اور مافر مان اقوام کے طرزعمل کو دہراتے ہوئے غرورا ورتکبرا ورسرکشی کا اظہار کیا۔بستی کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھتے تو آوازیں کتے :

''اےلوط! ہمارےا ممال ہے تیرا خدا اگر نا راض ہے تو عذاب لاکر دکھا جس کا ذکر کر کے تو ہمیں با رہا رڈ را تا ہے۔''

حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ بیہ لوگ ہدا بیت کی راہ اختیا رنہیں کریں گے تو انہوں نے رب العزت کی ہارگاہ میں استدعا کی:

''اے رب! مجھان مفیدلوکوں پر غالب کر دے۔''

مفداور شریر لوکوں پر فتح وفقرت کی دعا قبول ہوئی ۔ بہتی والوں کے اتحال کے سبب ہارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اٹل سدوم کونیست و نا ہو وکر و یا جائے ۔ بستیوں کوان کے مکینوں ہمیت اللئے کے لئے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی ۔ بیفر شختے انسانی روپ میں ظاہر ہوئے ۔ پہلے یہ جماعت حضرت اہرا ہم علیہ السلام کے والا دت کی فوشتر کی دی اورا ہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع وی ۔ پاس پیٹی اوران کو حضرت الحوالم سے السلام کی ولا دت کی فوشتر کی دی اورا ہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع وی ۔ فرشتوں کی بید جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں نے دینے انسانی روپ میں جھے اور ملکوتی السلام کے گھر والوں سے اپنا تعارف مہمانوں کی حیثیت سے کروایا۔ فرشتے انسانی روپ میں جھے اور ملکوتی حسن ان سے ہو بدا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمرا ہو م کی ہم خیال تھیں ۔ اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل سدوم کوکر دی ۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ بیہ مہمان جمارے حوالے کر دیئے جا کیں ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مقرت لوط علیہ السلام کی ایوک کا مذبوں عنوان تعاول تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ تی ۔ بیروا بیت عذا ب سے ڈرایا لیکن اہل سدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ تی ۔ بیروا بیت عنوں اور علیہ السلام پر جملہ کر کے آئیس معزو ب کر دیا ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے جمل کی جائیں معزو ب کر دیا ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں استدعا کی :

''اے میرے رب! مجھے اور میرے متعلقین کوان کے کاموں سے نجات دے۔'' (شعراء) الله کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کوتسلی دی۔

''اےلوط!ہم بھیج ہیں تیرے رب کے ہر گزنہ پہنچ سکیں گے تھھ تک سولے نکل اپنے گھر دالوں کو پچھ رات سے ادر مڑکر نہ دیکھے تم میں سے کوئی مگر تیری عورت، یوں ہی ہے کہ اس پر پڑن اہے جوان پر پڑے گا، ان کے دعدے کا دفت ہے صبح ۔ کیا صبح نہیں نز دیک ۔'' (ہو د) حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمرا ہ سدوم ہے رات کے وفتت نکلے اوراس وا دی ہے ایک طرف زغر ما می مقام پر پہنچ گئے۔

صبح کے نز دیک ایک ہولنا ک آواز بلند ہوئی اورا ہل سدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسان سے ان پر کنگراور پھر ہرسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے۔ وہ عذاب الہی ہے محفوظ رہا۔

توریت کے باب بیدائش میں اس عذاب کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتاہے۔

''نتب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اورعمورہ پر گندھک اور آگ آسان سے ہرسائی اور اس نے انشہروں کواوراس ساری ترائی کواوران شہروں کے سب رہنے والوں کواورسب کچھ جوز مین سے اگاتھا، غارت کرویا ۔''

کہا جاتا ہے کہ بحرمر دار جواب سمندرنظر آتا ہے، کسی زمانے میں خٹک زمین تھی اوراس پرشہر آبا د تھے۔سدوم اورعمور ہ کی آبا دیاں اس مقام پرتھیں۔ بیہ مقام شروع میں سمندر نہتھا۔ جب اہل سدوم پر عذا ب نا زل ہوا تو شدید زلز لوں کے باعث بیز مین جا رسومیٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور یہاں یا نی ابھر آیا۔

قر آن علیم سمیت تمام الها می کتابول میں مذکوریہ واقعہ نوع انسانی کو درس عبرت ویتا ہے اور بتا تا ہے کہ ونیا میں ایک کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کواس کے ظلم کابدلہ نہ طاہو۔اس هیقت ہے اٹکار ممکن ٹہیں ہے کہ شیطنت کے بیر وکاروں کو زندگی میں سکون قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔مکا فات عمل کا بیر قا نون ہے کہ کوئی بند ہاس وقت تک رنگ و بوکی اس و نیا ہے رشتہ منقطع نہیں کرسکتا۔ جب تک وہ مکا فات عمل کا کفارہ اوا نہیں کر ویتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہ سکتا ہے کہ خیانت اور بدویا نتی ہے اس کی صریت میں اضافہ ہوا ہو۔ کیا کوئی کہ منعفن اورسڑی ہوئی فندا کھانے کے بعد بھاریوں، پریشانیوں اور بے جینی ہے تحفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا سیاہ کا راز نہ طرز زندگی اپنا کر ارادوں میں کامیا بی ممانی بی کامیا بی کوشیقی کامیا بی اور مستقل کا راز نہ طرز زندگی اپنا کر ارادوں میں کامیا بی ممان کا جواب یہ ہے کہ برے کام کا نتیجہ برامر تب ہوتا ہے اورشر کا اور اچھے کام کا نتیجہ اچھائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس اصول کو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلاح فیر میں سامنے آبیا ہے۔ یہی قانون اجماعی زندگی کا ہے۔ اجماعی طور پر اگر معاشرہ منافقا نہ زندگی میں مبتلا ہو جائے آواس کا نتیجہ بھیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آبیا ہے۔ یہی قانون اجماعی زندگی کا ہے۔ اجماعی طور پر اگر معاشرہ منافقا نہ زندگی میں مبتلا ہو جائے آتو اس کا نتیجہ بھیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آبیا ہی مرتب ہوتا ہے۔

تابی کے اسباب پر اگرغو رکیا جائے تو بیربات سامنے آتی ہے کہ بساا وقات ہم ایک برائی کو بہت کم تر اور معمولی سجھتے ہیں لیکن حقیرنظر آنے والی یہی برائی جب جج بن کرنشو ونما یا تی ہے اور درخت بن جاتی ہے تو اس درخت کے پنے ، کانے ، کر یہہ رنگ بھول ، خٹک سیا ہ اور کھر درے پنے ، بجھی بجھی کی اور بے روئق شاخیں پوری نوع کوغم آشنا کر دیتی ہیں اور پھر میغم غمیر کی ملا مت بن کرمہلک بیار یوں کے ایسے کنے کوجنم دیتا ہے جس ہے آدمی بچنا بھی چاہنو نی نہیں سکتا۔ اگر ہم واقعتا حقیقت کو سجھنا چاہتے ہیں اور تفکر کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہیں نو رتفکر کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہیں نو ہمیں جاننا ہوگا کہ خیرو شرکے تمام مراحل ایک کنبہ کے افراد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا درخت رحمت و ہرکت کا سابیہ ہے اور بدی کا درخت خوف اور پریشانی اور رنج و ملال کی کیفیات کونوع انسانی پر مسلط کر دیتا ہے۔

عصد، نفرت، تفرقہ بیغض وعناواس مشن کا تشخص ہے جو بارگاہ این دی ہے معتوب اور گم کردہ راہ ہے۔ یہ مشن کبرونخوت ،ضداور ذاتی طور پرغرور کا پرچا رکرتا ہے۔ اس کر دار میں وہ تمام عوامل کا رفر ما ہیں جن سے بندہ اللہ سے دور ہوجاتا ہے۔ اس کے اوپر تاریکی گھٹا بن کر چھاجاتی ہے۔ اوباراور آلام ومصائب اس طرح مسلط ہوجاتے ہیں کہ یہ خو داپنی نظروں میں ذلیل وخوا رہوجاتا ہے۔ بظاہر دنیا کی ہر آسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ایک ایسانا سور بیدا ہوجاتا ہے کہ اس کے نعمن سے روح کے اندرلطیف انوا راپنارشتہ منقطع کر لیتے ہیں اور جب قطع و ہرید کی یہ عادت مزمن ہوجاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلاجاتا ہے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق دلوں پر کا نوں پرمہر لگا دی جاتی ہے اور آ تکھوں پر وییز اور گہرے پر دے ڈال ویئے جاتے ارشاد کے مطابق دلوں پر کا نوں پرمہر لگا دی جاتی ہے اور آ تکھوں پر وییز اور گہرے پر دے ڈال ویئے جاتے ارشاد کے مطابق دلوں پر کا نوں پرمہر لگا دی جاتی ہو دور کر دیتی ہے بلکہ ایسابندہ ازلی سعا دت اور بین میں حقی محروم ہوجاتا ہے۔

نیکی او ربدی کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم بید دیکھتے ہیں کہ ہڑکل کے پس پر دہ کوئی نہ کوئی طرز فکر کام کر رہی ہے اورطرز فکری بنیا دیر ہی گئی گروہ ،کسی ذات کسی ہرا دری اور کسی کر دار اور کسی شخص کا تعین کیا جاتا ہے۔
ہمارے سامنے پیغیروں کا کر دار بھی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ان لوگوں کا کر دار بھی شبت ہے جنہوں نے پیغیروں کی مخالفت کی اور انہیں قبل کیا۔تاریخ کے صفحات میں ایسے لوگوں کا کر دار بھی موجود ہے جس میں سخاوت عام ہے اور ایسے کر دار بھی موجود ہیں جن میں کنچوی اور بخیلی اپنے عروبی کو پینچی ہوئی ہے۔ کنچوی اور بخیلی کے کر دار کابا وا آدم قارون ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی قارون کی ذریت اور قارون کے کر دار سے متاثر لوگ موجود رہیں گے۔ دنیا میں پیغیروں کے کر دار کے حامل لوگ بھی موجود ہیں۔ پیغیروں کے کر دار کوجب ہم خود مین نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھائی کے عامل لوگ بھی موجود ہیں۔ پیغیروں کے کر دار کوجب ہم خود مین نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھائی کے عامل لوگ بھی موجود ہیں۔ تی بینی وہ ایسے کر دار سے متنفیض ہیں جس کر دار میں لطافت وحلاوت کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے۔

کردار کے تعین میں دوطرزیں مختی ہیں۔ایک سے کہ آدی شیطنت سے قریب ہوکر شیطان بن جاتا ہے اور دوسری سے کہ آدی سرا پارھت بن کراللہ کی با دشاہت میں نمائندہ بن جاتا ہے۔وہ تمام طرزیں جو بندہ کو اللہ سے دور کرتی ہیں شیطانی طرزیں ہیں اور وہ تمام طرزیں جو بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہیں پیغیرا نہ طرزیں ہیں۔ پیغیرا نہ طرزوں اور شیطانی طرزوں کو تجزیہ کہ کرنے سے پید چاتا ہے کہ جو بندہ در حمانی طرزوں میں داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر پیغیروں کے اوصاف ہیں۔ بیغیر ان کی بندہ پیغیرانہ کی دوساف ہیں۔ بیغیرانہ کی دوساف ہیں۔ لیک بندہ پیغیرانہ در تدگی میں سفر کرتا ہے جو اللہ کی واتی صفات لین عبی اور جب کوئی بندہ پیغیرانہ صفات سے مندموڑ لیتا ہے تو ان راستوں میں بھٹا پھرتا ہے جو تا ریک اور کیا در سے معمور ہیں۔شیطانی طرز فکر سے ہے کہ آدی کے اوپر خوف اور غم مسلط رہتا ہے۔ ایبا خوف اور غم ہو زیدگی کے ہرفدم کونا قابل شکست و ریخت زنجیروں میں جگڑے در کھتا ہے۔ دن ہو یا رات ہر لمحہ خوف میں ہوتا ہے۔ بھی اسے زندگی کے ہرفدم کونا قابل شکست و ریخت زنجیروں میں جگڑے در گھتا ہے۔ دن ہو یا رات ہر لمحہ خوف میں ہوتا ہے۔ بھی اسے زندگی ضائع ہونے کاغم ہوتا ہے بھی وہ معاشی ضروریا ہے کے پورانہ ہونے کے خوف میں ہوتا ہے۔ بھی اسے زندگی نا سے زندگی ضائع ہونے کاغم ہوتا ہے بھی وہ معاشی ضروریا ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ جاتا ہے کہاں نگلے کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ جاتا ہے کہاں نگلے کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ جاتا ہے کہاں نگلے کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ جاتا ہے کہاں نگلے کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ موت اس کے اوپر خوف بن کر مسلط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ جاتا ہے کہاں موت ہی میں جو تا ہیں ہے۔

اللّٰہ کریم ہمیں پیغیبرا نہطر زوں کو اپنانے کی تو فیق عطافر مائے اور گمراہ ومغضوب لوکوں کی طرز فکر اپنانے ہے بچالے ۔ آمین یا رب العالمین!

### حضرت صالح عليهالسلام

حضرت صالح علیہ السلام سام بن نوٹ کے بیٹے ارم کی اولا دیمیں سے تھے۔امام مغویؓ نے آپ کا نسب مامہ اس طرح بیان کیا ہے،'' صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن حاور بن ثمو د بن عا د بن عوص بن ارم بن سام بن نوٹے''۔

حضرت صالح جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے وہ'' قوم ثمود'' کہلاتی تھی اور تجازاور شام کے مابین عربوں کی مشہور تجارتی شاہرا ہ پرواقع''وا دی القرئ'' میں آبا دکھی ۔ بیشا ہراہ یمن سے ساحل بحراحمر کے ساتھ ساتھ خلیج عقبہ کے کنار سے سے نکل کر شام کو جاتی ہے۔

اس قوم کوشموداس لئے کہا جاتا ہے کہا ان کے جداعلیٰ شمود تھے۔ یہ قوم ساری اقوام کی ایک شاخ ہے اور قوم عاد بی کا بقیہ گروہ ہے۔ جو کہ عادِ اولیٰ کی ہلاکت کے وفت حضور ہوڈ کے ساتھ ن چھے گئے تھے۔ یہی لوگ عادِ ٹانیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

قوم شمود نہایت طاقتورتھی۔ لوگ طویل العمر تھے۔ فینِ سنگ تراشی اور تقیرات کے ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کا ٹ کراس میں نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر میں ان کی اس صلاحیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات، شام اور تجاز کے درمیان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آٹا رقد یمہ کے ماہرین کو تحقیق کے دوران، وہاں ایک ایسا مکان بھی ملا ہے جسے شاہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں متعد دکمر سے تھے اور ایک بڑا حوض تھا اور یہ پوری ممارت پہاڑ کا ہے کر بنائی گئی تھی۔ ان کھنڈرات کا تذکرہ عرب کے مشہورمورخ مسعودی نے بھی کیا ہے۔ یہ قوم حضرت ایر اہیم کی بعثت سے بہت پہلے گزری ہے۔

قوم شمود بھی اپنے بیشتروں کی طرح بت پرست تھی اور شرک میں مبتلاتھی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدا بیت ورہنمائی کے لئے ان ہی میں سے ایک ہرگزید ہ بستی ،حضرت صالح کو اپنا پیفیبر بنا کر بھیجا تا کہ آپ اس گراہ قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ کا نئات کی ہر شئے خدا کی تو حیدو یکنائی پرشاہد ہے اور یقینی ولائل کے ساتھ ان کے گمرا ہ کن عقائد کو باطل ٹا بت کریں اور بتا نمیں کہ پرستش اور عباوت کے لائق بستی و ہ ہے جس نے تمام کا نئات کو تخلیق کیا ہے۔

حضرت صالح نے پیغیبروں کی سنت کے مطابق ہدایت و تبلیغ شروع کر دی۔اورلوکوں نے اپنے آبا وَاحِدا دِ کاشیو ہ اختیارکرلیا۔حضرت صالح کو جھٹلایا گیا اور تمسنحرا ڑایا گیا ،لوکوں نے کہا۔''اےصالح!نو اییا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ ہے وابستے تھیں پھر کیا ہوا کہتو ہمیں ان معبودوں کی پرستش ہے روکتا ہے،جنہیں ہمارے باپ دا دا پوجتے چلے آئے ہیں،ہمیں تیری کسی بات کا یقین نہیں ہے۔''

حضرت صالح انہیں با رہا رسمجھاتے اور تھیجت فرماتے رہے گرقوم اپنی ہے وھری پر قائم رہی۔
لوکوں کا بغض وعنا وبڑھتا رہا اور انہوں نے آپ کی شدید کا لفت شروع کروی۔ البتدا کی مخضر جماعت نے
آپ کی دعوت کو قبول کیا اور چند لوگ ایمان لے آئے۔ قوم شمود کے افرا دنہا بیت آسودہ حال تھے، مال و
دولت کی فروانی ہے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، انہیں عیش وعشرت کا ہر سامان میسر تھا۔ لہذا ان میں
وہ تمام اخلا تی ہدائیاں بیدا ہو گئیں تھیں جوعموما طافت وقوت کے نشہ میں بدمست لوکوں میں بیدا ہوجاتی ہیں۔
انہیں اپنی دولت وٹروت اور جسمانی قوت پر بڑا ما زتھا۔ قوم شمود کے ارباب اقتد اراور صاحب حیثیت لوگ
باطل برسی میں اس قد رغرق ہو بچکے تھے کہ حق ومعرفت کی روشنی نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اہل باطل
عضرت صالح کی تبلیخ کے جواب میں کہتے:

''اے صالح!اگر ہم پہندید ہطریقے پرنہیں اور ہما رے معبو دباطل ہیں تو آج ہم کویہ دھن دولت، سرسبز دشا داب با غات ،سا مان آسائش کی فروانی اور بلنداور عالی شان محلات حاصل نہوتے ۔تو خوداپنی اور اپنے پیروکا روں کی بدحالی اورغر بت پرغو رکراور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم اور تمہا رے خشہ حال پیروکار۔''

قوم کے اس گتا خانہ طرز کلام کے جواب میں حضرت صالح نے فرمایا کہتم اپنی خوشحالی اورعیش سامانی پرتکبر نہ کرو۔ وسائل کی فراوانی تمہارے زور بازو کا نتیج نہیں ہے۔ نہ بی ان وسائل کی فراہمی کو ہمیشہ برقرا رر کھناتمہارے اختیار میں ہے۔ یہ تعتیں جوتمہیں حاصل ہیں ای رحیم وکریم ذات کی عطا کر دہ ہیں جوتمہا را اور کا نئات کی ہرشتے کا خالق و ما لک ہے اگرتم اس کے شکر گزار بندے بنے گے تو وہ تمہیں مزید انعامات و اکرامات سے نواز تا رہے گا۔ اور اگرتم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو کہی وسائل تمہارے لئے اوبار بن جائیں گے۔

آلِ شموداس حقیقت کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے کہ حضرت صالع اللہ کے فرستا دہ پیغیبر ہیں اپنی سر داری اور مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بناء پر وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کولو کوں تک پہنچانے کے اللہ ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جوحضرت صالع پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر وتفحیک کانشا نہ بنتے ۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفر از اہل بصیرت کونخاطب کر کے پوچھتے :

" كيا تمهيس يقين ہے كه صالح النے برو رد گا ركا بھيجا ہوا رسول ہے؟"

جواب میں حضرت صالح کے پیرو کار کہتے کہ بیٹک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے

ہیں۔ یہ بات منکرین کے لئے نا قابل ہر واشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لئے لوگوں کے دلوں میں اس قدرا دب واحترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو بلاچوں وچرالشلیم کرلیں۔ اپنے اقتدار کے لئے وہ اے خطرہ ہیجھتے تھے۔ حضرت صالح کی عزت وشرف کوان کے پیرو کاروں کی نظروں میں کم تر قابت کرنے کے لئے وہ کہتے کہ ہم ہراس بات کورد کرتے ہیں اور ہراس بات کولشلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔

باطل پرستوں کا یہ جواب سطحی سوچ ر کھنے والے ظاہر بین لوکوں کے لئے قابل ستائش تو ہوسکتا تھالیکن و ہ لوگ جن کے قلوب ایمان کے نورے منور ہو چکے تھے ۔اس متکبرانہ جواب سے قطعاً متاثر نہ ہوئے ۔

ارباب اختیار نے جب بیرہ یکھا کہ معاشی طور پر کمزورلوکوں میں حضرت صالح کا اثر ورسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلانے کے لئے اوراللہ کے بیام برہونے کا غلط دعوبیدار قابت کرنے کے لئے ان ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقعی اپنے پروردگار کے فرستا وہ بندے ہیں تو کوئی معجزہ وکھا کیں۔حضرت صالح ان لوکوں کی فطرت سے واقف تھے۔اس لئے انہوں نے فر مایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی و کھے لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہوا ورکفرزک نہ کرو؟

قوم کے چیدہ چیدہ سر داروں نے وعدہ کیا کہا گرتم ہمارےمطالبے کے عین مطابق نثانی دکھا دو گے تو ہم تیری صدافت پرایمان لے 7 کیں گے۔

ظاہر پرست سرداروں کے پیش نظریہ بات تھی کہ الی نثانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکنات میں سے ہواور جب حضرت صالح ان کے مطالبہ کے مطابق معجز ہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تب عوام الناس خصوصاً حضرت صالح کے پیر کاروں کے سامنے حضرت صالح کو نبوت کا جھوٹا وعوے دار ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہوجا کیں گے۔ لہذا وہ اپنی محدود عقل وفہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونمٹن ظاہر ہو جواس وقت بچہ دے اور دو دھ بھی دے۔

حضرت صالع نے ہارگا ہ الہی میں و عافر مائی ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی استدعا قبول فر مائی اور پہاڑ میں ایک ٹھوس چٹان بھٹ گئ جس میں ہے ایک نہا بیت عظیم الجثہ اونٹنی برآمد ہوئی ۔اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بیچے کوجنم دیا۔حضرت صالع نے قوم ہے فر مایا:

''تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہار ہے رب کی طرف ہے، بیا ونٹنی اللّٰد کی اس ہے ہے تم کونٹا نی ،سواس کو حچھوڑ دو، کھاو ہے اللّٰد کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ پر ی طرح ، پھرتم کو پکڑ ہے گی د کھ کی مار۔'' (الاعراف) حق وصدا فت کی بیرواضح نثانی دیکھ کر پچھلوگ حضرت صالح پرایمان لے آئے مگر بہت ہے ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کی تا ریکیوں کوہد ابیت کے نور برتر جیح دی۔

حضرت صالح نے قوم کے تمام افراد کو تنبیدی کہ دیکھو پینٹانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔اللہ کا بیہ فیصلہ ہے کہ پانی کی ہاری مقرر کی جائے ۔ایک دن اونٹنی اوراس کے بیچے کے لئے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا اور اس دن قوم کا کوئی فردیا ان کے جانور چشمے کے پانی کو استعال میں نہیں لائیں گے جبکہ ہفتہ کے ہاتی دن وہ لوگ اوران کے جانور چشمے کا پانی استعال کریں۔حضرت صالح نے قوم شمود سے وعدہ لیا کہ اونٹنی کو ضرر نہیں کو گئی ہو اونٹنی کو این چرا گا ہوں میں چرنے کی گئی گئی کہ وہ اونٹنی کو اپنی چرا گا ہوں میں چرنے کی اجازت اس صورت میں دیں گے کہ انہیں اونٹنی کا دودھ میسر ہو۔

اگر چہ قوم اس جمرت انگیز معجز ہ کو دیکھ کربھی ایمان نہیں لائی تھی لیکن حضرت صالح ہے گئے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات ہے بازرکھا کہ وہ اس ناقہ کوضرر پہنچائیں چنانچہ بیہ معمول بن گیا۔اونٹنی اوراس کا بچھ ایک روز چشمہ کا پانی استعال کرتے اوراس روز کسی اور چشمہ کا پانی استعال کرنے کی اجازت نتھی قوم اونٹنی کا دو دھا ہے استعال میں لاتی اوراس کے بدلے اونٹنی اپنے بیچے سمیت بلا روک ٹوک چرا گاہوں میں چرتی رہتی۔

آل شمو دزور آور تو متھی۔اگر چہوہ اوگ اپنے وعدے پر قائم تھے لیکن حضرت صالح کی تبلیغ حق انہیں کھنگتی رہتی تھی۔حضرت صالح سے تو وہ پہلے ہی نا لال اور بیز ارتھے۔اب اونٹنی اور اس کے بیخے کی وجہ سے ان پر پانی کے استعال پر ایک روز کی پابندی بھی لگ گئی تھی۔ یہ بات ان کے لئے نا قابل پر داشت تھی۔سوانہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اونٹنی کو کا ب ڈالنے کا منصو بہ بنا یا اور اس نا پاک منصو بہ پڑمل در آمد کرنے کے لئے چند افر اوکو آمادہ کرلیا۔ایک روز جبکہ اونٹنی اپنے بیچ کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی۔انہوں نے موقع پاکراس کو مارڈ الا۔وہ جب اونٹنی کوزیر کرنے میں مصروف تھے تب اونٹنی کا بچہود ہاں سے بھاگ نکلا۔ جمرائی سے ناس کا بیچھا کیا لیکن وہ وان کی دسترس سے با ہر رہا اور پہا ڈیر چڑھ کر کب ناک آواز سے چلانے بھدا کے حدای پھر میں داخل ہو گیا جس پھرسے اونٹنی با ہر نگا تھی۔

حضرت صالح کو جب اس وا قعہ کاعلم ہوا تو انہیں بے حد انسوس ہوا۔انہوں نے مافر مان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہتم لوگ اپنے وعدے ہے کچر گئے ہو۔غصہ اورانقام کے جذبہ نے تہمیں اندھا کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صرح تھم کی خلاف ورزی کی ہے۔اب اپنے کئے کی سزا بھگتو۔اللہ کا عذاب مافر مانوں پر نازل ہوکررہےگا۔ شک ووسواس میں مبتلاقو م شمو و نے حضرت صالح سے پوچھا تیرے پرور دگا رکاعذا ب کب آئے گا۔حضرت صالح نے جواب میں انہیں تین دن کا وفت بتایا۔ تین دن بعد بجلی کی چک اورکڑک کاعذاب آل شمو دیر با زل ہوا۔ سوائے حضرت صالح اوران پرایمان لانے والے افرا د کے پوری قوم ہلاک اور تباہ ویر با دکردی گئی۔عذاب الہی سے نیج جانے والے یہی لوگ شمو دِ ٹا نیہ کہلاتے ہیں۔

سورۃ ہود میں گم کر دہ را ہاو رہا فر مان قوم ثمود پر ہا زل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اس طرح ہے: ''اور پکڑاان ظالموں کو چنگھاڑنے پھر صبح کورہ گئے اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے جیسے بھی رہے نہ تھےان میں ،سن لو! ثمود منکر ہوئے اپنے رہ سے ،سن لو! پھٹکا ررہے ثمود کو۔''

حفزت صالح علیہالسلام نے حزن و ملال کے ساتھ ہلاکشدگان کو نخاطب کر کے فر مایا ۔ ''اے قوم! بلا شبہ میں نے اپنے پر ور دگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نسیحت کی لیکن تم نو نسیحت کرنے والوں کو دوست ہی ندر کھتے تھے ۔''

قر آن میں فد کوقو موں کے عروج و زوال کے اسباب پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو سہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ جن لوکوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جٹلایا ان کی تعلیمات کو مانے سے انکار کیا انہیں مسنحوو تفکیک کا نشا نہ بنایا۔ وہ بمیشہ خسارے میں رہے۔ ان کے انمال کے لیں پر دہ الی طرز فکر کام کرتی ہے جو غرور و تکبر بغض وعنا و، شریپندی، خود نمائی جیسے ناپندیدہ وعوائل کام کب ہوتی ہے۔ ان کے اندر حق ویقین کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ محدو دیت کے خول میں اس طرح بند ہوجاتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور پر جہالت کی تاریخی چھا جاتی ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ حق بات سننے ہے محروم رہے ہیں۔ ان کی آئکھیں دیکھتی بیں مگر ان کی بھارت مگر ابی کے پر دوں کے اس بار نہیں و کھے سکتی۔ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ ظامتوں میں اس طرح مجموع ہاتے ہیں کہ حق وصد اقت اور معرفت کی روشن دلیل و کھے کر بھی ان کے اندریفین کے تجھتے دیئے روشن دلیل و کھے کر بھی ان کے اندریفین کے ان کی موجاتے ہیں کہ حق وصد اقت اور معرفت کی روشن دلیل و کھے کر بھی ان کے اندریفین کی موجوں پر پہرے بھا دیے ہیں۔ باطل عقائد اور برے انمال کو باپ وا داکا نام طرقی قرار کے دوام الناس کی سوچوں پر پہرے بھا درجے ہیں۔ انبیاء اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتد ارکے دوام کے لئے خطرہ وہ کے کہا توں پر خودکان دھرتے ہیں۔ باطل عقائد اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتد ارکے لئے خطرہ میں۔ ان کی باتوں پر خودکان دھرتے ہیں نہ اپنے دست نگر لوکوں کوان پاس جانے دیے ہیں۔

جب کوئی قوم اس کیفیت ہے دو چارہو جاتی ہے کہ فنا و بقا کے فارمولوں ہے نا آشنا ہو جائے تو بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تر قی کافسوں ٹوٹ جاتا ہے اوروہ قوم زمین پر سے اس طرح اٹھا لی جاتی ہے کہاس کا نام دنشان تک باقی نہیں رہتا۔

قرآن ببالك وبل اعلان كرتاب:

''جوکوئی ایک ذرہ بھلائی کرے گاو ہ اے اپنے سامنے پائے گااور جوکوئی ذرہ پرائی کرے گاو ہ بھی اے اپنے سامنے پائے گا۔'' (الزلزال)

آیت مقدسہ میں تفکر ہم پر واضح کرتا ہے کہ مادی دنیا ایس کھیتی ہے جس میں آخرت کی زندگی کے کا نظیا پھولوں کے فتح ڈالے جاتے ہیں اگر کسی بندے نے شیطانی وسوسوں کے تحت اس زمین میں کا نٹوں کی کھیتی ہوئی ہے تو آخرت میں بھی کا نظے پچنا ، کا نظر ڈیا اور کا نظے کھانا اس کا مقدرہے ۔اور کسی بندے نے اگر اس مزرع آخرت میں انبیا ء کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی زندگی کے اعمال و وظائف کی روشنی میں انبیا ء کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی زندگی کے اعمال و وظائف کی روشنی میں ایسی کا شخص ہے جس کا شت کے نتیج میں سایہ وار ورخت پھول وار اور خوش نما باغات و جود میں آتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا افاشہ بھی خوش نما باغات ہیں ۔ بات سیدھی اور صاف ہے اس دنیا میں ہم جو پچھ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم جزاء کے مستحق ہوتے ہیں یا عذا ب یا کرزندگی ہمارے اوپر مسلط ہو حاتی ہے۔

حضورعليهالصلوٰ ة والسلام كى حديث كےمطابق:

''مرجاؤمرنے سے پہلے''

اس بات کی تشریح ہے کہ اس و نیا میں رہتے ہوئے لیعنی مٹی سے وجود میں آنے والے حواس کے ساتھ میہ بات ہم جان لیس کہ اس و نیا کے بعد ووسری زندگی کا دارومدار ہمارے اپنے ذاتی اختیا راور عمل پر ہے۔

قرآن بإك نے اى بات كوبار بارارشا دكيا ہے:

' ' تفكر كرو، عقل وشعور ہے كام لو، زمين بر پھيلي ہوئى الله كى نشا نيوں كا كھوج لگا ؤ۔''

ا پنی تخلیق برغور کرو کہ کس طرح و جود میں آئے کس طرح اللہ کریم نے حفاظت کے ساتھ تہمیں پرورش کیا۔ پروان چڑھایا۔ تمہارے او پر جوانی کا دور آیا۔ تہمیں اللہ نے طاقت عطاکی ، الیی طاقت کہتم اپنے ارا دے اورا ختیار کے ساتھ ذمین پر دوڑنے گے اوراس ہی طاقت اورا ختیار کے ساتھ ذمین پر دوڑنے گے اوراس ہی طاقت اورا ختیار کے ساتھ ذمین پر دوڑنے گے اوراس ہی طاقت اورا ختیار کے ساتھ ذمین پر دوڑنے گے اوراس ہی طاقت اورا ختیا رکے ساتھ ذمین کی کو کھ میں سے تم نے اپنے لئے وسائل تلاش کے ۔ دریا وُں میں کشتیاں چلا دیں ۔ علی ہذا لقیاس ۔ اللہ نے تم کو اتنی بڑی طاقت عطاکی کہ زمین پر پھیلے ہوئے وسائل تہماری دسترس میں آگئے بہی بند و جونا قابل تذکر ہ شے تھا۔ بیدائش کے بعداس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے ارا دے حرکت کرسکے ۔ کروٹ بدل سکے یا بیٹھ سکے ، کھی اڑا سکے ۔ اس کوشت یوست کے لوگھڑے کو اللہ نے اتنی سکت عطاکی

کہ اس کے وجود ہےاو راس کے اندر مخفی صلاحیتوں ہے طرح طرح کی مصنو عات وجو دہیں ہے گئیں۔ جب انسان مادے کے اندت تفکر کرنا ہے تو اس مادے کی طافت اور تو انائی کواپنے لئے مفید بنالینا ہے یا ضرررساں بنالیتا ہے۔ مادی ترقی کے پس منظر میں ایک اور صلاحیت پوشیدہ ہے جس کو روح کا مام دیا جا تا ہے۔ ما دے کے اند رہے جو صلاحیتیں آشکا را ہو رہی ہیں وہ دراصل ای روح کا ایک ہلکا ساتنگس ہے۔ ا بھی ہم نے عرض کیا تھا کہانسان اپنی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے وہی کا ٹا ہے۔اس کی جو کمائی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا صلہ ملتا ہے ۔اگرا نسانی ذہن تفکر کے ساتھ عظیم طافت بجلی کو تلاش کرسکتا ہے تو ا نسان اپنے اندر اس آئکھ کو بھی تلاش کر لیتا ہے جو آئکھ زمان و مکان ہے ماوراء دیکھتی ہے۔جس آئکھ کے سامنے اس زندگی اور م نے کے بعد کی زندگی کے درمیان حائل پر دےمعدوم ہو جاتے ہیں۔ یہی و ہ آئکھ ہے جس ہے اولیاءاللہ باطنی وا ردات اور کیفیات کامشاہد ہ کرتے ہیں۔ یہی وہ آئکھ ہے جوکھل جائے تو کشف القبو رہوجا نا ہے۔ یعنی مرنے والوں کی روح ہے آ دمی اس طرح گفتگو کرسکتا ہے جس طرح عالم اسباب میں رہتے ہوئے جسمانی خدو خال ہے مرکب دو 7 دمی گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وہ 7 نکھ ہے کہ اس 7 نکھ کی طافتت اور ہر کت ہے اللہ کے دوست عرش پر الله تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں ۔اس باطنی آئھ کے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے بیدو ہ عالم ہے جس کو عالم اعراف یا موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں ۔ بعنی کوشت یوست کےجسم ہے رشتہ منقطع ہونے کے بعد آ دمی جس دنیا میں قدم رکھتا ہے، باطنی آ نکھاس دنیا کو دیکھ لیتی ہے۔ جنت میں چلے جانا اس کے لئے معمول بن جا نا ہےاوراس کے برعکسا گرجیمانی زندگی میں کسی بندے نے اپنی باطنی آئکھ نہیں کھولی تو اس کے او پرمحرومی مسلط ہو جاتی ہے ۔مرنے کے بعد بھی اس کی نظر محد و درہتی ہے ۔جس طرح بند ہاس دنیا میں دیوار کے بیچیے نہیں دیکھ سکتا۔اس طرح اس دنیا میں بھی وہ کوتا ہ نظر رہتا ہے۔سوال یہ ہے کہ یہ باطنی نظر کس طرح کھلے اس کے لئے حضور علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے وارث اولیاءاللہ نے اسباق ترتیب دیئے ہیں ۔ان پڑمل پیرا ہو کرہم اپنی روح ہےاو رروح میں پوشید ہ صلاحیتوں ہے وا قف ہو سکتے ہیں ۔روح ہےوا قف بند ہاس ما دی دنیا کی حقیقت ہے باخبر ہوتا ہے۔غم وخوف اس پر مسلط نہیں ہوتا اور و دسکون آشنا زندگی ہے ہمکنار ہو جا نا

#### حضرت يعقو بعليهالسلام

حضرت یعقوب علیهالسلام کالقب اسرائیل ہے۔''اسرائیل''عبرانی زبان کالفظ ہے جو''اسرا' کیعنی عبداور''ایل'' یعنی الله کابند ہ کیاجا تا ہے۔
عبداور''ایل'' یعنی الله کے الفاظ کامر کب ہے۔ عربی میں اس کاتر جمہ ''عبدالله'' کیعنی الله کابند ہ کیاجا تا ہے۔
آپ کے دادا حضرت ابرا جیم علیہ السلام کوجس وقت حضرت اللحق علیہ السلام کی ولا دت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بٹارت وی گئی تھی اس وقت آپ علیہ السلام کی بیدائش اور جلیل القدر تی فیجم ہونے کی بٹارت بھی دی گئی ۔

''اور پختاہم نے اس کوالحق اور لیقوب دیا انعام میں'اور سب کوئیک بخت کیا۔'' (الانبیاء)

حضرت الحق علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہے۔حضرت الدائیم علیہ السلام کی بیدائش کی خوشخری جس وقت حضرت الدائیم علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہے۔حضرت الحق علیہ السلام کی بیدائش کی خوشخری جس وقت حضرت الدائیم علیہ السلام کوسنائی گئی اس وقت ان کی عمر سوسال تھی اور حضرت سارہ کی عمر ۹۰ سال تھی ۔قرآن پاک میں بٹارت سے متعلق واقعہ کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مازل کرنے کے لئے فرشتوں کی جماعت سدوم کی آباد یوں کی طرف جانے سے قبل حضرت الدائیم علیہ السلام کے پاس آئی۔حضرت الدائیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔انہوں نے بھنا ہوا کوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا لیکن مہمانوں کے دوپ علیہ السلام بہت مہمانوں کے مارپ حالیا جس سے حضرت الدائیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ بیس بیوگ کون ہیں؟ تب فرشتوں نے اپناتھارف کرایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب مازل کرنے کے لئے بیس ۔پھرانہوں نے حضرت الدائیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ گوحضرت الحاق علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ گوحضرت الدائیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ گوحضرت الحق علیہ السلام کی بیوی تک کوئی او لا دنہ تھی ۔

انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب بیربٹا رہ بن تو انہیں جیرے ہوئی کہمر کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ انہیں او لا دے نوازیں گے؟اس پر فرشتوں نے کہا۔

''و ہو لئے 'یوں ہی کہا تیرے رب نے'و ہ جو ہے'و ہی ہے حکمت والاخبر دار۔'' (الذریت)
اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار ہے' مستحق'' ہے ۔ بی عبرانی لفظ ہے ۔ جس کے معانی '' ہنتا ہوا' ہیں ۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے بیدائش شام کی سر زمین تھی ۔ جہاں حضرت اہرا ہیم علیہ السلام مصر
کے سفر کے بعد اقامت گزیں تھے ۔ محققین حضرت الحق علیہ السلام کا سبِ بیدائش (۲۰۲۰) قبل مسح بتاتے ہیں ۔
آپ اللہ تعالیٰ کے برگزید ہ بند ہے اور جلیل القدر پیغیبر تھے ۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جہنے بھی

رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولا وہیں سے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت اہر اہیمظ کے پیغام ہدایت کی تروی کرنے کی تلقین کی ۔ قرآن تھیم نیغام ہدایت کی تروی کرنے کی تلقین کی ۔ قرآن تھیم نے آپ کے حالات زندگی ہے متعلق تفعیلات بیان نہیں کی ہیں ۔ فیلف آیات ہیں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور ہر کتوں کے مزول کا ذکر ہے۔ تو رہت کی تصریح کے مطابق آپ کی شاوی حضرت اہر اہیمظ کے بھائی نا حور کی ہوتی ربقہ ہے ہوئی۔ جن کے بطن ہے آپ کے جڑواں بیٹے عیسوا دوم اور حضرت ایعقوب علیہ السلام تولد ہوئے ۔ اس وقت حضرت المحق علیہ السلام کی عمر ۲۰ سال تھی ۔ حضرت المحق علیہ السلام آخری عمر میں بابینا ہوگئے تھے۔ آپ نے ایک سوائی (۱۸۰) ہرس کی عمر میں کنعان میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مدفن قریہ بابینا ہوگئے تھے۔ آپ نے ایک سوائی (۱۸۰) ہرس کی عمر میں کنعان میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مدفن قریہ اربینا ہوگئے تھے۔ آپ نے ایک سوائی (۱۸۰) ہرس کی عمر میں کنعان میں انتقال فر مایا۔ آپ کا مدفن قریہ اربینا جو رحمرون) میں حضرت الرائیم علیہ السلام اور سار ڈھ کے پہلو میں بتایا جاتا ہے۔

حفزت لیقوب علیہ السلام کے والد حفزت الحق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدا بیت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے فر زند حضرت یعقو ب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقو ب علیه السلام کو باپ کی توجه او رمحبت اینے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی ۔عیسو ا دوم حضرت یعقو ب علیہ السلام کے ہرا درتو ام تھے اور آپ علیہ السلام ہے پہلے ان کی ولا دت ہوئی تھی ۔عیسو ا دوم ماہر شکاری تھے اور شکار کے کوشت ہے اپنے والد کی تو اضع کیا کرتے تھے۔حضرت الحق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے ہے ان کی تواضع کی جائے ۔عیسوا دوم اس مقصد کے لئے شکار کرنے چلے گئے ۔حضرت یعقو ب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا ۔حضرت اتحق علیہ السلام نے خوش ہوکر انہیں خیر و ہر کت کی دعا دی۔عیسوا دوم جب واپس آئے تو انہیں میمعلوم کر کے رنج ہوا کہان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی تو اضع عمدہ کھانے ہے کر دی ہے ۔ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و ہر کت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقو ب نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت و ہائے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا راض ہو گئے ۔ بیہ نا راضگی اور رنجش جب بڑھنے لگے تو حضرت یعقو ب علیہ السلام کی والد ہ نے انہیں اپنے بھائی'' لابا ن'' کے باس فدان ارام بھیج دیا تا کہ دونوں بھائی کچھعرصدایک دوسرے ہے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات گڑنے نہ یا نیں ۔عیسو ا دوم اس بات پر نا راض ہو کرائیے چیا حضرت اسامیل علیہ السلام کے باس چلے گئے۔ جہاں حضرت استعمل علیہ السلام کی صاحبز ا دی ہے ان کی شا دی ہوئی اوروہ اوران کی اولا دو ہیں آبا د ہوئی ۔نا ہم دونوں بھائیوں کے با ہمی تعلقات بعد میں خوشگوا ررہے۔

لابان کے پاس حضرت یعقو ب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ ۲۰ سال بتایا جاتا ہے۔اس وقفہ سے

متعلق تو ریت میں بیروا قعہ ند کورہے کہ آپ کے ماموں نے آپ سےعہدلیا کہاگر آپ دیں سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرا کیں تو و ہاس مدت کومہر قر ار دے کراپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے ۔حضرت یعقو ب علیہ السلام نے بیمدت بوری کر دی تو آپ کے ماموں لابان نے اپنی بروی لاک "لیه" آپ کے عقد میں دینا عا ہی ۔حصرت بعقو ب علیہ السلام کا رجحانِ طبع حیموٹی لڑکی'' راحیل'' کی طرف تھا۔لیکن دستو ر کے مطابق بڑی الوك سے يہلے چھوٹى لؤكى كى شادى نہ ہوسكتى تھى ۔آپ كے ماموں نے اس كاحل بيد پيش كيا كہ آپ بروى لوكى ہے شاوی کرلیں اوران کے یہاں اپنا قیام سات سال مزید بڑھا دیں تب چھوٹی لڑ کی بھی آپ کے عقد میں وے دی جائے گی ۔حضرت بعقو ب علیہ السلام نے ان کے مشور ہ پرعمل کیا اوراس طرح کیے بعد دیگرے دونوں بہنیں بیک وفت حضرت یعقو ب علیہ السلام کے عقد میں آگئیں ۔لیہ اور راحیل کے علاوہ زلفا اور بلہا بھی آپ کے حلقہ زوجیت میں آئیں ۔مؤخرالذکر دونوں از دواج پہلی بیویوں کی خالہ زادتھیں ۔کتاب مقدس کے باب بیدائش میں از دواج اوراو لا دے متعلق تفصیل اس طرح ہے کہ پہلے لیہ سے حیار بیٹے تولد ہوئے اور را حیل ہے کوئی او لا دنتھی۔ تب را حیل نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زو جیت میں وے دی۔ جن ہے دو بیٹے تولد ہوئے ۔اس دوران لیہ ہے مزیدا و لا د نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفا کوحفزت یعقوب علیہ السلام کے حلقہ زوجیت میں دے دیا۔ان ہے بھی دو بیٹے ہوئے اس کے بعد لیہ سے حضرت بعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے اورایک بیٹی بیدا ہوئی ۔آخر میں راحیل ہے بھی حضرت یعقو ب علیہ السلام کے دو بیٹے تولد ہوئے یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اوران کے بھائی بن با مین تھے۔اس طرح حضرت یعقو ب علیہ السلام کے ۱۲ بیٹے اورایک بیٹی تھی ۔سب سے حچھو نے فر زند بن ما مین کے علاوہ تمام او لا دفدان ا رام میں پیدا ہوئی ۔حضرت یعقو ب علیدالسلام اپنے ماموں'' لابا ن'' کے باس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقو ب علیہ السلام کو بہت سامال ومتاع دے کررخصت کیا۔ بن یا مین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔

قرآن تھیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں کنعان کا ہا دشاہ سمجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم او راس کی قوم کوفق ومعرفت کی را ہ اپنانے کی دعوت دی۔ لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا اور ہالآخر وہ لوگ زلز لے کی لیپٹ میں آکر ہلاک ہو گئے۔

قر آن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ''اسباط'' کالفظ استعال کیا گیا ہے۔سبط اس درخت کو کہتے ہیں، جس کی بہت می شاخیں ہوں۔قبائل بنی اسرائیل کی ابتداء آپ کی اولا دہے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جوسلسلہ قائم ہواوہ سب آپ کی اولا دمیں سے تھے۔لفظ''اسباط''ای طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سوسینتا لیس برس کی عمر میں مصر میں و فات بائی ۔حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاکی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ حضرت ربقہ اور حضرت الطق علیہ السلام کے پہلو میں وفن کیا۔

قر آن علیم میں فدکورہ انبیاء علیم السلام کے تذکر ہے ہمیں اس بات کی وقوت ویتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بہدوں کی طرز فکرے وقوف حاصل کریں ۔ حضرت المحق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے ذہن سے منسوب واقعات کے سلسل کا بغور جائزہ لینے پر بیر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیم السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں ۔ جن میں صبر اور شکر کی طرزیں مشحکم ہوتی ہیں ۔ وہ اللہ کی عطا کر دہ نعتوں کے حامل ہونے پر اس وجہ ملول اور ٹمگین نہیں ہوجاتے کہ اللہ کے ناپندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور کھی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس وجہ ملول اور ٹمگین نہیں ہوجاتے کہ اللہ کے ناپندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کرلیں اور گھی حکو ہے کرنے گئیں ۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قد رت کے تحت تر تیب پانے والے واقعات میں رضائے الہی ان کے طلح نظر ہوتی ہے ۔ با وجو داس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں ۔ لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لئے ان کے مندر جات اور تربیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے بیں کہ وہ تا میں استوار کرنے کے لئے ان کے مندر جات اور تربیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے بیں کہ اللہ کے حضور عجز واکساری کا نذرا نہ پیش کرکے التجا کرتے ہیں کہ رب کا ئنات ان کو قابت قدمی اور میں واستقامت عطافر مائے تا کہ وہ اس امتحان میں یورے اتریں ۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کاعظیم الثان مظاہر ہ کیا۔جب آپ کے فرزند اورجلیل القدر پنجبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کاشکا رہوکر ہا پ سے جد اہو گئے تو ہا و جو داس کے کہ حضرت یعقو ب علیہ السلام حقیقت حال سے ہا خبر تھے۔و ہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے او رانہوں نے رب کا مُنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔بشری تقاضے کے تحت و ہیٹے کی جدائی میں روتے رہے لیکن ماشکری او رمافر مانی کا ایک لفظ بھی زبان سے اوا نہ کیا۔

پیغیروں کی ساری زندگی اس عمل ہے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف ہے ہے۔تمام انبیائے
کرام اوراولیا ءاللہ کے اندراستغناء کی طرز فکررا سخ ہوتی ہے ۔انبیا ءاس طرز فکرکو حاصل کرنے کا اہتمام اس
طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست
قائم نہیں کرتے تھے ۔ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کا نئات کی تمام چیز وں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے،کسی
چیز کا رشتہ براست ہم ہے نہیں ہے ۔ بلکہ ہم ہے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے ۔ رفتہ رفتہ ان کی پیطرز فکر مشحکم
ہوجاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجی نات بیدا کر لینا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف فاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال جانا ۔انہیں کسی چیز کی طرف توجہ و سے پیشتر یہا حساس عاد تا

ہونا کہ بیرچیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی ۔اس چیز کااور ہما راواسط محض اللہ کی وجہ ہے ہے۔ اس طرزعمل میں ذہن کی ہرحر کت کے ساتھ اللہ کااحساس قائم ہو جاتا ہے ۔اللہ ہی بحثیبت محسوس کے ان کامخاطب ہو جاتا ہے ۔رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اوران کا

و ہن الله كى صفات كا قائم مقام بن جاتا ہے۔

غوروفکرکیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے گئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم دو
رخ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جوعلمی اعتبارے متحکم ذہن ہیں یعنی ایساذہن رکھتے ہیں جس میں شک وشبه
کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہما رایقین ہے کہ ہر چیز ، اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی،
راحت ہو یا تکلیف سب اللہ کی طرف ہے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں بیہ بات آجاتی ہے کہ کا نئات میں
جو پچھموجود ہے، جو ہور ہا ہے، جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا ہراہ راست تعلق اللہ کی ذات ہے
ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے ای طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

رائخ فی انعلم لوکوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹر ن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابسة کرویتے ہیں۔ یہی پیغیبروں کی طرز فکر ہے۔ ان کے ذہن میں بیہ بات را سخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لئے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں، وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی اور بیدیتین ان کے اندراستغناء کی طافت بیدا کر دیتا ہے۔ قلندر بابا اولیا تھ کا ارشا و ہے کہ استغناء بغیر یقین کے بیدا نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اندراستغناء نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ ہے کم اور مادی و نیا (اسفل) سے زیا وہ رہتا ہے۔

روحانیت ایسے اسباق کی وستا ویز ہے جن اسباق میں یہ بات و ضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ سکون کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی کے اند راستغناء ہو۔ استغناء کے لئے ضروری ہے کہ آا دم طلق ہستی پر نو کل ہونو کل کو متحکم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آا دمی کے اند رائیان ہوا و رائیان کے لئے ضروری ہے کہ آا دمی کہ آا دمی کے اند رائیان ہوا و رائیان کے لئے ضروری ہے کہ آل دمی کہ آل دمی کے اند روہ نظر کام کرتی ہے جونظر غیب میں دیکھتی ہے۔ بصورت و گیر کبھی کسی بند کے وسکون میسر خبیں آسکا۔ آئ کی و نیا میں جمیب صورت حال ہے کہ ہرآآ دمی دولت کے انبارا پنے گر دجمع کرما چاہتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے ،سکون ایک کیفیت کا مام ہے جو یقین اور جس کے اور دہوتی رہتی ہے ، ان سے کسی طرح سکون نہیں مل سکتا ہے۔ ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت و ار دہوتی رہتی ہے ، ان سے کسی طرح سکون نہیں مل سکتا ہے۔ استغناء ایک الیک طرح نگر ہے جس میں آدمی فائی اور مادی چیز وں سے ذہن ہٹا کر حقیق اور لا فائی چیز وں سے ذہن ہٹا کر حقیق اور لا فائی چیز وں

میں تفکر کرتا ہے۔ یہ تفکر جب قدم قدم چلا کر کسی بندے کوغیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندریقین بیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن د ماغ میں پھوٹتی ہے وہ نظر کام کرنے لگتی ہے جونظر غیب کا مشاہد ہ کرتی ہے۔ غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر جب بیدرا زمنکشف ہوجا تا ہے کہ ساری کا کنات کی باگ دوڑا یک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے تو اس کاتما م تر ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہوجا تا ہے اور اس مرکز بیت کے بعد استعناء کا درخت آ دمی کے اندرشاخ درشاخ پھیلتار ہتا ہے۔

استغناء ہے مراوصرف بھی ٹہیں ہے کہ آ دی پینے کی طرف ہے بے نیاز ہوجائے ۔ روبے پینے اور خواہشات ہے کوئی بندہ بے نیاز ٹہیں ہوسکتا۔ ضروریات زندگی اور متعلقین کی کفالت ایک لازی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے۔ استغناء ہے مراد یہ ہے کہ آ دی جو کچھ کرے، اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی ہوا و راس طرز فکر یا عمل ہے اللہ کی تخلوق کو کی طرح نقصان نہ پنچے ۔ ہر بندہ فو دخوش رہے اور نوع انسانی کے لئے مصیبت اور آزا و کا سبب نہ بنے۔ ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات رائخ ہو کہ کا نئات میں موجو دہر شے کا مالک درو بست اللہ ہے ۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنائی ، اللہ ہی ہے جس نے نی بنایا ، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو اور نیج کو یہ وصف بخشا کہ نیچ ورضت میں تبدیل ہوجائے اور زمین اس کو اپنی اندرکام کرنے وال پڑھائے وارز مین اس کو اور نی میں خون کی طرح دوڑے ۔ ہوا روشنی بن کر درضت کے اندرکام کرنے والے رگوں کا توازی قائم رکھے ۔ وہوپ درضت کے بابختہ پچلوں کو پکانے کے لئے مسلس ربط اور قاعدے کے لئے مسلس ربط اور قاعدے کے لئے مسلس ربط اور قاعدے کے دیمن کی یہ ڈیوٹی ہے اور اور قاعدے کے دونت کی میڈون کی موجوں کی میڈوں کی میڈون کی میے دونت کے بابختہ پڑھوں کو پکانے کے لئے مسلس ربط اور قاعدے کے دونت کی میڈون کی میٹر دین کی میڈون کی میڈون کی میٹر کو بی کہ دو ایسے بیتے اور اور قاعدے کے دونت کی میڈون کی میڈون کی میڈون کی میڈونوں کی میڈونوٹی ہے کہ دو ایسے بیتے اور کی بیڈونوٹی کی یہڈونوٹی ہور کریں کہ دونوں کی میڈونوٹی کی میڈونوٹی کی میڈونوٹی کی بیڈونوٹی میں کہون کی بیڈونوٹی کی میڈونوٹی کی میڈونوٹی کی دونوں کی میڈونوٹی کی کہ دور کی دور تیں ۔

میراتعلق ایک ایسی ہتی کے ساتھ قائم ہے جومیری زندگی پرمجیط ہے۔بار بار جب بیا حساس اکھرتا ہے تو بیہ احساس ایک مظاہراتی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ بیر ویکھنے لگتا ہے کہ روشنی کا ایک دائر ہے اور میں اس دائر کے میں موجود ہوں۔ بید دائر ہا لیک روشنی ہے اور اس روشنی میں بشمول انسان ساری کا نئات بند ہے۔ اس بات کو تمام آسانی کتابوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آسانی کتابیں بتاتی ہیں کہ آسان اور زمین جس بساط پر قائم ہے، وہ ایک روشنی ہے۔جو ہر لمحد، ہر آن کا نئات کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ وابستہ کئے ہوئے ہے۔ مستعنی آدمی کی نظر جب اس دائر سے یا روشنی کے بالے پر تھم رتی ہے تو اس کی نظر وں کے سامنے وہ فارمولوں سے تخلیق عمل میں آتی ہے۔

عام حالات میں جب استغناء کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر کتنا تو کل اور بھروسہ ہے۔تو کل اور بھرو ہے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بجز اس کے پچھےنظر نہیں 🖥 تا کہ ہماری دوسر ےعبادات کی طرح تو کل اور بھروسہ بھی لفظوں کا ایک خوش نما جال ہے ۔ تو کل اور بھروسہ ہے مرا دیپہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپر دکر دے۔لیکن جب ہم فی العمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات مجے لفظی اورغیریقینی نظر آتی ہے اور بیا یک ایسی بات ہے کہ ہر آ دمی کی زندگی میں اس کاعمل دخل ہے۔ ہر آ دمی کچھاس طرح سوچتا ہے کہ ا دارے کا مالک یاسیٹھ اگر مجھ ہے نا راض ہو گیا تو ملازمت ہے ہر خاست کر دیا جاؤں گایا میری تر تی نہیں ہو گی یا تر قی تنزلی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب کسی کام کا نتیجہا چھامرتب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہماری عقل، ہما ری ہمت اور ہماری فہم وفر است ہے مرتب ہوا ہے ۔اس فتم کی بے شارمثالیں ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بند ہے کا اللہ کے او پر تو کل اور کھروسہ محض مفروضہ ہے ۔جس بندے کے اندر نو کل اور کھروسہ نہیں ہوتا ،اس کے اندرا ستغناء بھی نہیں ہوتا ۔ تو کل اور بھروسہ دراصل ایک خاص تعلق ہے ۔ جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہے اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے دنیا کا لا کچ نکل جاتا ہے ۔اییا بند ہ دوسرے تمام بندوں کی مدووا ستعانت ہے بے نیا زہوجا تا ہے۔وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے،اللہ بے نیا زہے،اللہ اپنی مخلوق ہے کسی قتم کا احتیاج نہیں رکھتا۔اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے او رنہ کسی کا باپ ہے۔ الله کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔ان صفات کی روشنی میں جب ہم مخلوق کا تجزیہ کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ مخلوق ایک نہیں ہے مخلوق ہمیشہ کثر ت ہے ہوتی ہے مخلوق زندگی کے اعمال وحر کات پور ہے کرنے پر کسی نہ کسی احتیاج کی بابند ہے ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی او لا دہوا و رہی بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی کوئی او لا و ہوا درمخلوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہاس کا کوئی خاندان ہو ۔بیا ن کردہان یا پچے ایجنسیوں میں جب تفکر

ے کام لیا جاتا ہے تو بیرا زمنکشف ہوتا ہے کہ اللہ کی بیان کر وہ پانچ صفات میں سے مخلوق ایک صفت میں اللہ کی وات ہے کہ اللہ کی بیان کر وہ پانچ صفات میں سے مخلوق ایک صفت میں اللہ کی ذات ہے ہر اور مست تعلق قائم کر سکتی ہے مخلوق کے لئے میہ ہر گزممکن نہیں ہے کہ وہ کثر ت ہے بے نیا زہو جائے مخلوق اس بات پر بھی مجبور ہے کہ اس کی اولا دہویا وہ کسی کی اولا دہو مخلوق کا خاندان ہونا بھی ضروری ہے۔

اللہ کی بانچ صفات میں ہے چارصفات میں مخلوق اپنا اختیا راستعال نہیں کر سکتی۔ صرف ایک حیثیت میں مخلوق اللہ کی صفت ہے ہو ہ صفت ہیہ کہ تمام و سائل ہے ذبن ہٹا کراپی ضروریات اوراحتیاج کواللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ بندے کے اندرا گرمخلوق کے ساتھ احتیاجی عوامل کام کرے رہے ہیں تو وہ توکل اور بھروسہ کے اٹمال ہے دورہے۔

رو حانیت کے راست پر چلنے والے مسافر کواس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی کی تمام حرکات و سکنات جب شاگر و دروبست پیر و مرشد کے سپر دکر ویتا ہے تو وہ اس کی تمام ضرو رہات کا گفیل بن جاتا ہے بالکل ای طرح جس طرح ایک دووھ پیتے ہیجے کے قبل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ۔ جب تک پچے شعور کے وائر سے بیل وافل نہیں ہوتا ، ماں باپ چو بیس گھنے اس کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ گھرکا ورواز وہ نہ کھلے کہ بچہ با ہرنکل جائے گا۔ سر دی ہے تو بچے نے کپڑے کو ل تا تا رویئے۔ سر دی لگ جائے گا۔ سر دی ہے تو بچے نے کپڑے کو ل اتا تا رویئے۔ سر دی لگ جائے گا۔ سر دی ہے تو فقت پر کھانا کو ل نہیں کھایا۔ پچوشرورت جائے گا۔ سر دی ہوئی تو بچے نے وقت پر کھانا کیوں نہیں کھایا۔ پچوشرورت سے زیا وہ سوگیا تو اس باپ پریشان ہیں کہ بچے کم کیوں سویا۔ ہر شخص جو بیدا ہوا ہوا وہ جاورجس کی او لا دہ ہاورجس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے وہ وہ چچی طرح جانتا ہے کہ بیدا ہوا ہوا وہ وہ سوگیا تو اس باپ ہوتے ہیں اور یہ کھالت اس طرح پوری کی جاتی ہوتا ہوتا رہتا ہوتا ہوتا رہتا ہوتا ہوتا رہتا ہے کہ جو بندہ میری کھالت کرتا ہوتا وہ ہوتا دیات جان لیتا ہے کہ جو بندہ میری کھالت کر رہا ہوتا رہتا ہے اور اس کی تمام ضروریات اور تمام احتیاح ہوتا رہتا ہو جاتی گئی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں۔

#### حضرت يوسف عليهالسلام

حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم وہیش دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والدگرامی حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزید ہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرحے:

" ويسف عليه السلام بن يعقو ب عليه السلام بن الطق عليه السلام بن ابر الجيم عليه السلام - "

آپ کی والدہ ما جدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔نور نبوت کی چک اوائل عمر سے آپ کی بپیٹانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کاحن و جمال ای نور نبوت کا پر نو تھا۔ آپ کی وماغی اور فطری استعدا داور دوسر سے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتازتھی۔حن و جمال اور خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بناء پر آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حدکرتے تھے۔

قر آن تھیم میں ایک مکمل سورۃ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام گرامی ہے منسوب ہے۔جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکر ہ ہواہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کوقر آن حکیم میں''احسن القصص'' کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کےخوا ب سے شروع ہونا ہے۔

حضرت بوسف عليدالسلام نے اپنے باپ حضرت يعقوب عليدالسلام سے كها:

''اےمیرے باپ! میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیا رہ ستارے، چاند اور سورج مجھے سجد ہ کر رہے

ښ-'

حضرت یوسف علیدالسلام کے والدحضرت یعقو ب علیدالسلام نے فر مایا:

''میرے بیٹے جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیا رہ ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں ۔ای طرح تیرایر وردگار تجھے برگزید ہکرنے والاہے۔''

حصرت یعقو ب علیہ السلام نے جنہیں اللہ کی طرف ہے بصیرت عطا ہو ئی تھی اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکرا ہے بھائیوں ہے نہ کرنا ۔

حضرت يعقو بعليه السلام كي حضرت يوسف عليه السلام ہے الفت ومحبت، حضرت يوسف عليه السلام

کے سوتیلے بھائیوں کو نا کوارگز رتی تھی۔ ایک روز حضرت پوسف علیدالسلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے ہے بٹا دیا جائے اس مقصد کے لئے سب بھائیوں نے مل کرباپ ہے اجازت طلب کی کہ حضرت پوسف علید السلام کوا پنے ساتھ جنگل میں لے جا نمیں۔ حضرت یعقوب علیدالسلام حضرت پوسف علیہ السلام ہے ان کے بھائیوں کی مخاصمت ہے باخبر تھے، بھائیوں کے بے انتہا اصرار کے بعد انہوں نے نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی سیر کے بہانے حضرت پوسف علیدالسلام کوساتھ لے گئے اوروالی آتے ہوئے انہیں ایک اندھے کئو کی میں ڈال دیا اور کر وفر بیب ہے روتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ باپ کے سامنے حضرت پوسف علیدالسلام کی عدم موجود گی کا بیعذر پیش کیا کہ انہیں بھیٹریا کھا گیا ہے اور ثبوت کے طور پر برک کے خون میں رنگے ہوئے حضرت پوسف علیدالسلام کے کیٹرے باپ کو دکھائے۔ حضرت پیقوب علیہ السلام کو کہ ان کا حیا ہم کے گئے تھالیکن رضائے الہی سمجھ کرخاموش ہور ہے اور بشری تقاضے کے تحت اپنے گخت اپنے گخت اپنے گخت اپنے گخت

جس اندھے کوئیں میں حضرت ہوسف علیہ السلام کوڈ الا گیا تھا اس کے قریب سے اسمعیلی عربوں کا مصر جانے والا قافلہ گزرا۔ قافلہ والوں نے پانی کے لئے کنوئیں میں ڈول ڈالانو حضرت ہوسف علیہ السلام اسے پکڑ کرکنوئیں سے ہا ہرنگل آئے ۔ قافلہ والے آپ کومصر ساتھ لے گئے اور مصر کے ہا زار میں نیلام کر دیا۔ مصری فوج کے سپہ سالار'' فوطیفا ر' نے آپ کوٹر بدا۔ فوطیفا رفرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے ''عزیومصر'' کے نام سے پکارتے تھے۔ بیدو ورحضرت ہوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوبر وئی کا کوئی پہلوا بیا نہ تھا، جوان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصرکی ہوی ''زلیخا'' دل پر قابونہ رکھسکی اور حضرت ہوسف علیہ السلام پر پر وانہ وارثا رہوگئی۔

ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تو اضع کے لئے پھل رکھے گئے۔ زلیخانے مہمانوں کو پھل کا ٹنے کو کہاا و رعین ای وقت حضرت یوسف علیہ حضرت یوسف علیہ اسلام کوقر بیب ہے گز ارا گیا۔ حسن و جمال کے مجسمہا و رمر داند و جا ہت کے پیکر یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے تھاوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔
کاٹ ڈالیں۔

زلیخانے مقصد ہرا ری کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کونٹک کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزا مات لگا کرجیل بھجوا دیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام سات ہرس جیل میں قیدرہے۔حضرت یوسف علیہ السلام خدائے ہز رگ و برتر کے جلیل القدر پینجبر تھے۔ دین اہرا جیمی کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضہ تھا چنا نچہ قید کے دوران آپ قید یوں کو تو حید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی تصیحت کرتے تھے۔ دوران قید آپ کے وعظ و تلقین کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں ہواہے۔

''اےرفیقو بندی خانے کے! بھلاکئی معبو دجداجدا بہتر؟ یا اللہ اکیلا زیر دست۔ پچھنہیں پو جتے ہوسوا اس کے مگر مام ہیں کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دا دا وُں نے ،نہیں اتا ری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوا اللہ کے ، اس نے فر ما دیا کہ نہ پو جو مگر اس کو یہی ہے راہ سیدھی پر بہت لوگ نہیں جانتے۔'' (سورہ یوسف)

جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پر ہیز گاری، عبادت اور نیک اعمال کی بر ہیز گاری، عبادت اور نیک اعمال کی بر دولت ان کا اوب و احتر ام کرتے تھے اور ان کو ہرگزیدہ شخصیت مانے تھے۔ ان میں سے دوقید یوں نے خواب دیکھے۔قید یوں نے جن میں سے ایک با دشاہ کا ساقی اور دوسرا باور چی تھا اور و ہا دشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا:

ریمیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچو ڈر ما ہوں۔''

دوسرےنے کہا:

''میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پر ندے اسے کھا رہے ہیں۔'' حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فر مایا کہ انگورنچو ڑنے والا ہری ہوجائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی۔اور دوسر اسولی پر چڑ ھایا جائے گا او راس کا کوشت مر دارجا نور کھا کیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کر دہ چوتھا خواب با دشاہ مصر'' ملک الریان'' کا ہے۔ با دشاہ نے تمام در باریوں کو جمع کر کے کہا: ''میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی تا زی گائیں ہیں انہیں سات دیلی گائیں نگل رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات دوسری سوکھی ۔''

با دشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو با دشاہ کی پریشان خیالی کامظہر قرار دیا۔اس خواب سے با دشاہ مصر ' فرعون' 'ہروفت پریشان رہنے لگا۔ با دشاہ کو پریشان دیکھ کرساتی کو اپنا خواب اوراس کی تعبیر یا دآگئی۔اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم وحکمت سے با دشاہ کوآگاہ کیا۔ با دشاہ نے ساتی کوخواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے باس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر مید بنائی کہ سات برس تک تم لگا نا رکھتی کرتے رہوگے۔ان سات برسوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی اوراس کے بعد سات برس بہت خت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قبط پڑجائے گا۔ ایک دانہ بھی با ہر سے نہیں آئے گا۔ ان سات سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے سات سالوں میں ذخیرہ رکھا کہ اہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اس بات کا انکشاف ہونا ہے کہ خواب مستقبل کی نثا ند ہی کا ذریعہ ہیں۔خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کر دہ تعبیر کے مطابق چو دہ سال کامستقبل سامنے آگیا۔ خورد فکر کے بعد دوسری بات بیہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام آ دمی بھی مستقبل کے آئینہ دارخواب دیکھتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ علم تعبیر خواب پنج بروں کام عجز ہے۔

''اسی طرح ہم نے بوسف علیہ السلام کواس ملک میں سلطنت عطافر مائی او راس کوخواب کی تعبیر کاعلم سکھایا ۔''

خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت پوسف علیہ السلام کی بیان کر دہ تعبیر ہے با دشاہ مصر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کور ہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا تھم دیا لیکن حضرت پوسف علیہ السلام نے رہا ہونے ہے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت و ہقید کئے گئے تھے۔ با دشاہ کو یقین ہوگیا کہ قید کی صاحب حکمت اور بزرگ ہا وربیہ صاحب علم برگزید ہ تحض یقینا بے گنا ہے ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور بخوشی جیل ہے باہر آجا تا۔ شاہ مصر نے تحقیقات کا تھم دیا اور بتیجہ میں حضرت بوسف علیہ السلام بے قصور قابت ہوئے۔

خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد ہا دشاہ نے در ہا رہیں موجود ماہرین کواس صورت حال سے نبٹنے کی ہدا بیت کی ۔ بیہ خواب جس طرح انو کھا تھاا ک طرح تعبیر بھی عجیب تھی اور سارے در ہار میں ایک بھی فر دالیا نہ تھا جواس کام سے عہدہ برآ ہوسکتا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی سے بیچنے کی تدا ہیر بھی بتا دیں۔ با دشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معتر ف تھا۔اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت وعظمت گھر کرگئی۔اس نے ان مترا ہیر کو نہ صرف قبول کرلیا بلکہ حضرت یوسف علیہالسلام کوان پر عمل کرنے کا اختیا ربھی دے دیا اور کہا:

آج ہے تو میرا ما ئب ہے۔

ہج سے تیراتھم میری رعایا پر چلے گا۔

آج ہے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا۔

ہج ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔

حضرت بوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی ہاگ ڈورسنبال کی اور چودہ سال کی غذائی پلانگ کر

دی۔ زرعی زمینوں کے قریب غلہ ذخیرہ کرنے کے لئے کودام تیار کرائے گئے ۔ بیہ کودام اہرام مصر کے طرز پر

بنائے گئے تھے۔ جن کے اندرر کھی ہوئی اشیاء پر موی اثر ات اثر اندا زنہیں ہوتے ۔ سات سال ہارشیں خوب
ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی ۔ پھر کھیتیاں سو کھنے گئیں ۔ جوہڑ وں اور تا لاہوں میں جمع شد ہ پانی ختم ہوگیا۔
لوکوں کے باس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہوگئ ۔ مصر کی ساری زمین سوکھ گئی اور قرب و جوار میں شدید قبط

یڑا۔ اس و فت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت غلہ دافر مقدار میں موجو در ہا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس کرصد مہ پہنچا کہ ان کے باپ ان کی جدائی کے ٹم میں بینائی کھو پچکے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے چھو نے بھائی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ ''تم لوگ کنعان سے آپ میمکن ہے جہیں یہاں کے قانون کاعلم نہ ہو، غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو یہاں موجود ہوتے

ہیں۔اس ہارتم کومعذور ہاپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دیا جاتا ہے۔لیکن آئندہ جب غلہ لینے آؤٹو اپنے ہاپ اور بھائی کوبھی ساتھ لے کرآنا۔'' بھائیوں نے کہا کہ بھارے والدتو بیٹے کے غم میں کوششین ہو گئے ہیں۔ دوسر سے بید کہ وہ آئکھوں سے بھی معذور ہیں۔ان کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔چھوٹا ہائی ہاپ کی خدمت میں لگار ہتا ہے اوروہ بھی اسے خودسے دورکرنا کوارانہیں کرتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کاعذر قبول کرلیالیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کوقبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کواپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا اگر و ہنبیں آیا تو تم کوبھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔

مصرے واپسی پرتمام بھائی اپنے نابینا باپ کے پاس پنچے اورانہیں والی مصرکے تھم ہے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہالسلام نے ان کی ہات من کر کہا:

''کیاتم پراس طرح اعتما دکروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاطع میں کر چکا ہوں۔''
حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقو ب علیہ السلام کے دل کاسکون''بن یا مین''
تھا۔ آنکھوں کی روشن ہے محروم ہونے کے بعد بن یا مین ہی باپ کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت یوسف
علیہ السلام کے سوشلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے بھائی نے نہا بیت عاجزی سے
علیہ السلام کے سوشلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے دیائی نے نہا بیت عاجزی سے
کہا۔'' آپ کوہم پر اعتما دنہیں رہالیکن ہم مجبور ہیں اگر آپ نے بن یا مین کو بھار ہے ساتھ ہیں بھیجاتو کسی کوبھی
غلہ نہیں ملے گا۔'' حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا دعدہ لیا کہ وہ بن یا مین کو صحح
سلامت باپ کے باس لے آئیں گے۔

دوسری مرتبہ برا دران بوسف کا قافلہ جب مصر کو ردا نہ ہونے لگا تو حضرت بعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کونسیحت کی کہ دیکھوا کیک ساتھ جتھا بنا کرشہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دردا زوں سے ایک ایک دو دو داخل ہوئے داخل ہونا ۔حضرت بعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو بیٹسیحت اس دجہ سے تھی کہ جب وہ پہلی بارمصر داخل ہوئے شھے تھے تھے۔ مشحق فو جاسوی کے الزام میں گرفتار کرلئے گئے تھے اور بعد ازاں الزام ٹابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جوغلہ لے گئے ہیں وہ زیا وہ دن نہیں چلے گا۔ انہوں نے اندازہ لگالیا تھا کہ اتن مدت کے بعد بھائیوں کو دوبارہ غلہ لینے کے لئے آنا چاہئے۔ بھائی کے انتظار میں وہ شہر کے باہر چکر بھی لگایا کرتے تھے۔ بالآخر ہرا دران یوسف پہنچ گئے اور باپ کی تھیجت کے مطابق الگ دروا زوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی شاہی مہمان خانہ میں گھرایا اورائی میائی بن یا مین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال

ے آگاہ کر دیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی ، اپنی ساری روئدا دسنائی۔ باپ سے جدائی سے لے کرا ب تک کا سا را قصہ بھائی کوسنایا اور تا کید کی کہ دوسر ہے بھائیوں پر اس را زکوآشکا رنہ کیا جائے کہ میں ہی ان کا وہ بھائی ہوں جس کواپنی دانست میں وہ ختم کر چکے ہیں۔

اب کی ہا رحضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بن یا مین کواپنے یاس رکھنے کی میر کیب کی کہ غلہ ما پنے کا شاہی بیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔

شاہی دروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی آخیر میں سب سے چھو لئے بھائی بن یا مین کی خورجی میں سے شاہی بیا نہ ہر آمد ہو گیا۔ بید دیکھرک تمام بھائی ہریشان ہوگئے۔

شاہی پہرہ دار بن یا مین کوگر فتار کر کے لیے جانے لگے تو ان سب کوہا پ سے کیا ہوا وعدہ آیا انہوں نے درو غدکی منت ساجت شروع کر دی کہ بن یا مین کوچھوڑ دیا جائے اوراس کی جگہ جس بھائی کوچا ہیں وہ گر فتار کرلیں ۔معاملہ حضرت یوسف علیہالسلام والی مصر کے سامنے پیش ہوا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امر ہے معذوری ظاہر کی اور کہا۔''اس سے زیا دہ ظلم اور کیا ہوگا کہ اصلی مجرم کوچھوڑ کرکسی اور کو پکڑ لیا جائے ۔''

نا کام و نامرا دیرا دران بوسف وطن و اپس ہوئے ۔لیکن اس سفر میں ان کابڑ ا بھائی ان کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ اس نے خاص طور پر بن یا مین کی بحفاظت و اپسی کا ذمہ اپنے سرلیا تھا اور با رِندامت ہے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس کے اندرموجو دنے تھی ۔وہ شہرمصر کے باہر ہی رہ گیا ۔

ہا تی بھائیوں نے کنعان پہنچ کراپنے ہاپ کوصور تحال ہے آگاہ کیاتو حضرت یعقو ب علیہ السلام نے فرط غم ہے ایک آ تھینچی اورغمز دہ آ واز ہے بولے ۔'' میں جانتا ہوں کہ بات پینیں ہے کہتم جو پچھ کہتے ہو مان لیتا ہوں۔ اب سوائے صبر کے اور کربھی کیا سکتا ہوں۔'' حضرت یعقو ب علیہ السلام کے بیٹے جوغلہ لائے تھے، ختم ہو گیا ......و ہ پھرمصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے لیکن بن یا مین کی حرکت ہے جو شرمندگی انہیں ہوئی تھی اس کی وجہ ہے دوبا رہ جاتے ہوئے بچکچا رہے تھے۔

حضرت یعقو ب علیہالسلام نے انہیں تسلی دی اورمصر جانے پر آمادہ کیا تا کہ غلہ کے حصول کے ساتھ ساتھ بن یا مین کی قید ہے رہائی کے بارے میں والی مصر ہے معافی کی التجا کی جاسکے۔

باپ کی ہمت دلانے پر بیٹے در ہارشاہی میں حاضر ہوئے اور کہا''ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے۔اب معاملہ خرید وفروخت کانہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں۔ہم غلہ پوری قیمت ا دانہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو پچھ بھی ہے حاضر ہےاگر تو ہمیں غلہ نہیں دے گا تو ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہوجا کیں ۔گر۔''

حضرت یوسف علیدالسلام نے بیر سنانو بہت رنجید ہ ہوئے اور آبدید ہ ہو کرکہا۔' دنہیں نہیں میں تہہیں اورا پنے باپ کومصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔''

یرا دران یوسف اس بات پر که عزیر مصر ہمارے باپ کواپنا باپ کهدر ہاہے، حیرت ز د ہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا:

''تم لوکوں نے یوسف اوراس کے بھائی بن یا مین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟''

یہ جملہ سن کر ان پر جیرتو ں کے پہا ڑٹوٹ پڑے۔ان کی سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ عزیز: مصر کو یوسف او ربن یا مین ہے کیاو اسطہ ہے۔

''میرے بھائیو! میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بناء پر کنوئیں میں ڈال دیا تھا۔'' حضرت یوسف علیہالسلام کے اس انکشاف ہے ان کے رہے سبے حواس بھی جاتے رہے۔خوف، شرمساری اورندا مت کے احساس ہے ان کی گردنیں جھک گئیں۔

حضرت بوسف عليه السلام نے پیغیبرا نهطر زفکر سے درگز رہے کام لیا ۔فر مایا:

'' میں تمہارا بھائی ہوں۔ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ میں آج بھی تم ہے محبت کرنا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔تم ہے کوئی سرزنش نہیں ، کوئی شکو ہ نہیں ، کوئی شکامیت نہیں ۔ میں اللہ ہے دعا کرنا ہوں کہ ند تمہارے گنا ہ بخش دے کیونکہ و ہمڑارجیم وکریم ہے۔''

فرعون مصر کو حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد کا پیتہ چلا او ربیہ کہ ان کے والد اللہ کے برگزید ہبندے حضرت بعقو ب علیہ السلام ہیں ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں اسرائیل کے نام سے پکارے جاتے تھے اور آپ سے گئ مجرز مے منسوب تھے۔ جن سے فرعون بھی واقف تھا۔ فرعون کو جب بیہ پیتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام اس برگزیدہ بستی کے بیٹے ہیں تو اس نے حضرت یعقو ب علیہ السلام کوان کے پورے خاندان سمیت مصر میں آبا دہونے کی وعوت دی اور سہولت کے لئے فوج کا ایک دستہ پرا دران یوسف علیہ السلام کے ہمرا ہ کنعان بھیجا۔ جس میں مال پر داری کے جانور بھی شامل تھے۔

قافلے کی کنعان روا گلی ہے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیرا ہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہا ہے میرے محترم ۔خدا دمقدس ہا پ کی آئھوں ہے لگانا ۔خداد ندقد دس اپنافضل کرے گا۔

قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقو ب علیہ السلام نے اہل خاندان ہے کہا کہ جھے
اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی خوشبو آرہی ہے۔اہل خاندان نے حضرت یعقو ب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ
سالی کی وجہ سے ضعف د ماغ پرمحمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گمشدہ بیٹا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا۔ بھلا اس کی خوشبو
کیسے آنے گئی ۔حضرت یعقو ب علیہ السلام نے کہا:

" "تم لوگ و هبات نهيس جانتے جوميں جانتا ہوں ۔"

شاہی دستہ کے ہمرا ہ قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو حضرت یعقو ب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوارے فیک لگائے بیٹھے تھے ۔حضرت یعقو ب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے ۔حضرت یعقو ب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری ہے کہا۔

''تم سب آ گئے ...... مجھے یوسف کی مہک محسوں ہورہی ہے۔''

''یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے۔''ایک بھائی نے جھکے ہوئے سرکے ساتھ جواب دیا ادر پیرا ہن نکال کران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

''يوسف نے بد جھیجا ہے۔''

حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرا نہن ہاتھ میں لیا اور بیہ کہتے ہوئے چومنا اور آئکھوں سے لگانا شروع کر دیا۔''میرا یوسف زندہ ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔'' پیرا نہن آئکھوں ہے مس ہور ہاتھاا وررفتہ رفتہ بینا ئی لوٹ رہی تھی ۔

بھائیوں نے اول تا ہخر سارا قصہ کہد سنایا .....

حضرت یعقو ب علیهالسلام تمام خاندان والوں کے ہمرا ہ جن کی تعدا دستر بتائی جاتی ہے ،مصرروا نہ ہو

توریت کی تصریح کے مطابق والد ہے بچھڑتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نوے سال کے تھے۔جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصرتشریف لائے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام مصرتشریف لائے اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی کو یا باپ بیٹا جا لیس سال ایک دوسرے سے جدا رہے۔

اس دوران فوطیفار کاانقال ہوگیا او راللہ نے حصرت یوسف علیہالسلام او رزلیخا کو دوبا رہ جوانی عطا کی اور دونوں کی شادی ہوگئی۔

قرآن حکیم نے احسن القصص کو بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ عام طور پر خواب کو حافظے میں جمع خیالات اور بے معنی تصورات کہا جاتا ہے لیکن کواب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ خواب محض خیالات کا عکس ہیں ۔

رویا ءالیی ایجنسی ہے جس کی معرفت انسان کوغیب کا کشف حاصل ہوتا ہے اور رویا ء کی صلاحیت انسان کو مادی سطح ہے ماورا ءباتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے ۔

انیان کی روح ما انا ہمہ وفت حرکت میں رہتی ہے۔جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے ، ای طرح خواب بھی حرکت ہے ۔ انیان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف رہتا ہے ۔اس لئے کہاس سے شعور کی دلچیسی بیداری ہے قائم رہتی ہے ۔

جب ہم بیدارہوتے ہیں تو حواس ہیرونی ماحول ہے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ ہمہ وفت کوئی نہ کوئی مھیج اعصاب کو حرکت ویتا رہتا ہے۔ اوراس اشارے پر ہماراجہم متحرک رہتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو جسمانی حرکات رسکوت طاری ہوجا تا ہے۔ لیکن انا بیانفس کا فعال کر دارختم نہیں ہوتا ۔خواب میں اگر چیفر دکا جسم معطل ہوتا ہے لیکن وہ تمام حرکات وسکنات کو اپنے سامنے ای طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے۔ فرق بیہوتا ہے کہ وقت اور فاصلے کی تمام رائج بندشیں ختم ہوجاتی ہیں اور کیفیات ایک نقطے میں سمنے آتی ہیں۔

خواب میں خاکی حواس مغلوب ہوتے ہیں۔لیکن روح جن وار دات و حوا وٹ ہے گزرتی ہے انہیں ہارا ذہن اس حد تک سمجھتا ہے جس حد تک اس کی دلچیں ان سے وابسۃ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواب کے ان حصوں کو بیان کر سکتے ہیں جن پر دلچیں کی بناء پر ہماری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اور جن وا قعات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ان واقعات کی کڑیاں ملانے ہے ہمارا شعور عاجز رہتا ہے۔

سمجھی ایسا ہونا ہے کہ شعور روح کی وار دات کومر بوط حالت میں دیکھ لیتا ہے۔اور روح کی حرکت شعور میں اس طرح سا جاتی ہے کہ اس میں معانی پہنا نا ذرا بھی مشکل نہیں ہونا ۔اس کوسیا خواب کہتے ہیں اور یمی حالت اب تر تی کرتی ہے تو کشف دا لہام کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔

نفس کی ایک صلاحیت جو بیداری اورخواب دونوں میں متحرک رہتی ہے۔ قوت حافظہ ہے۔ انسان زندگی کے ہرقدم پراس قوت سے کام لیتا ہے۔ لیکن اس پرغورنہیں کرتا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحہ میں ذہن بچپن کے واقعات کا اعاطہ کر لیتا ہے۔ اگر چہ ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہزار ہا تبدلیوں ہے گزر چے ہیں لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط عرصہ کوسیکنڈ کے ہزارویں تبدلیوں ہے گزر چے ہیں لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط عرصہ کوسیکنڈ کے ہزارویں حصے میں طے کر سے بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے۔ ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف محسوں کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم و کھے رہا ہے۔

مجمعی بھی بھی احساسات کافرق عام حالات میں بھی اتنا محمرا ہو جاتا ہے کہ شعوراس کا ا دراک کر لیتا ہے۔اگر کسی کام میں بہت زیادہ میسوئی ہو جائے اور شعوری وا ردات ایک مرکز پر پھم رجائے تو یہ بات تجرباتی مشاہدہ بن جاتی ہے۔

روحانی علم کی ابتداءاس بنیا دی سبق ہے ہوتی ہے کہ انسان محض کوشت یوست کے جسم کا نام نہیں ہے۔جہم کے ساتھ ایک اورائیجنسی وابسۃ ہے جس کا نام روح ہے اور جواس جسم کی اصل ہے۔انسان کی روح جسم کے بغیر حرکت کرتی ہے اورانیا ن کواگر ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کرسکتا ہے۔ ا گرخوا باد ربیدا ری کےحوالے ہے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو بیہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدا ررہجے ہوئے خواب کی دنیا میں سفر کرنے کا نام ہے۔ باالفاظ دیگر مراقبہ اس عمل کا نام ہے جس میں آ دمی کواب کی کیفیت کواینے او رپر طاری کرنے کی کوشش کرنا ہے ۔لیکن اس کا شعور بیدا رر ہتاہے ۔مرا قبہ میں و ہتمام حالات بیدا کر دیئے جاتے ہیں جن ہے کوئی شخص حواس کی تبدیلی کے وقت گز رنا ہے ۔ آٹکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آ ہتہ کرلی جاتی ہے۔ اعضائے جسمانی کوڑ صیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تا کہ جسم غیر محسوس ہو جائے۔ زہنی طور پر انیا ن تمام افکارو خیالات ہے ذہن ہٹا کرایک تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے ۔اگر مراقبہ کرنے والے کسی شخص کو د یکھا جائے تو بظاہر بیمحسوں ہوتا ہے کہ ایک آ دمی آئکھیں بند کئے سور ہاہے ۔لیکن فی الحقیقت اس کا شعوراس طرح معطل نہیں ہوتا جیسا کہ خوا ب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ مراقبہ میں آ دمی بیدارر ہے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جوخواب دیکھتے ہوئے طاری ہوتی ہے۔ جوں ہی شعوری حواس برسکوت طاری ہوتی ہے بیداری کے حواس پر خواب کے حواس کاغلاف چڑھ جاتا ہے۔اس حالت میں آ دمی اپنے ارا دے ہے ان تمام قو نو ں اور صلاحیتوں کواستعال کرسکتا ہے۔ جوخواب میں کام کرتی ہیں ۔ماضی، مستقبل، دوری،نز دیکی ، بے معنی ہوجاتی ہے۔آ دمی خا کی جسم کی تمام قیو دیے آ زا دہو جاتا ہے۔

یہ صلاحیت ترقی کر کے ایک ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ خواب اور بیداری کے حواس Parrallel ہو جاتے ہیں۔ اور انبانی شعور جس طرح بیداری کے معاملات سے واقف ہے ای طرح خواب کی محاملات سے واقف ہے ای طرح خواب کی حرکات ہے بھی مطلع رہتا ہے۔ چنانچہ وہ خواب کے حواس میں اپنی روح سے حسب ارا وہ کام لے سکتا ہے۔

## حضرت اساعيل عليه السلام

ابوا لانبیا ءحضرت ابرا ہیم علیہالسلام کی عمر مبارک چھیا ی برس ( 86 )ہو چکی تھی کیکن او لا د کی نعمت نا حال انہیں عطا نہ ہو ئی تھی ۔انہوں نے رب العزت کی با رگاہ میں استدعا کی:

''اے رب! مجھے نیک صالح لڑ کا عطا کر۔''

یہ دعااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجمہ ڈیسے بطن ہے حضرت اساعیل علیہالسلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی ۔تو ربیت میں اس کا تذکر ہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے :

''اورابرام سے ہاجمرہ کے ایک بیٹا ہوا اورابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجمرہ سے پیدا ہوا تھا اساعیل رکھااور جب ابرام سے ہاجمرہ کے اساعیل پیدا ہوا تب ابرام چھیا ی برس کا تھا۔'' (باب پیدائش)

عبرانی میں''اساعیل'' کا تلفظ''شاع ایل''ہے شاع کے معنی ہیں''سناورایل''اللہ'' کے مترا دف ہے۔چونکہ او لا دیے لئے حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کی دعاس لی گئی تھی اس لئے آپ کا نام اساعیل علیہ السلام رکھا گیا ۔

حضرت سارہ جب ایرا جم علیہ السلام کی پہلی ہوی تھیں۔اس لئے حضرت ہاجہ ہ کے کیطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیدائش ان پر بہت شاق گزاری اور انہوں نے حضرت ایرا جم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجہ ہ اوران کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دونا کہ بیدلوگ میری نگاہ کے سامنے ندر ہیں۔ حضرت ایرا جم علیہ السلام کو یہ بات بہت نا کوارگزری مگر بارگاہ الہی سے جب تھم ہوا کہ بی بی ہاجہ ہ اور دصرت ایرا جم علیہ السلام کو عرب کے ریکتان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ایرا جم علیہ السلام حضرت ہاجہ ہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو عرب کے ریکتان میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ایرا جم علیہ السلام حضرت ہاجہ ہ اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔اس زمانے میں بیرجگہ بالکل غیر آبا وتھی۔ ایک تھیلی کھیوراو را یک مشکیزہ بانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ایرا جم علیہ السلام جب جانے لگے تو بی ہاجہ ہ نے نہیں روک کر بو چھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیئے۔حضرت ایرا جم علیہ السلام کی فاموشی پر حضرت ایرا جم علیہ السلام کی فاموشی پر حضرت ایرا جم علیہ السلام کی فاموشی پر حضرت ایرا جم علیہ السلام کا فاموشی پر حضرت ایرا جم علیہ السلام کے نہ اثبات میں جواب دیا۔ جب بی بی ہاجہ ہ نے نہیں جانے دیا اور فر مایا کہ اللہ ہما رے کے کافی ہے۔

حصرت ابرا ہیم علیہ السلام چلتے جلتے جب ایسی جگہ پنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگا ہوں ہے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ بلند کئے اوراللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا : ''اے میرے رب! میں نے بسائی ہے ایک اولا داپنی میدان میں، جہاں تھیتی نہیں، تیرے اوب والے گھرکے پاس، اے رب ہمارے نا قائم رکھیں ربط، سور کھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور روزی دے ان کومیو وُں ہے نا کہ پیشکر کریں۔'' (اہراہیم)

حضرت ہاجہ ہ چند روز تک مشکیزہ سے بانی پیتی رہیں اور کھوروں پر گزارہ کرتی رہیں اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو دو دھ بلاتی رہیں۔ جب بانی اور کھوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہوئیں چونکہ خو د کھوک تھیں اس لئے دو دھ بھی نہ اتر تا تھا اور بیچنے نے بھوک ہیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بیچے کی بے چینی و کھے کر بی باجہ ہ نے نے بانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ افظر آجائیا بانی مل جائے مگر پھے نظر نہ آیا پھر والیں وادی میں آگئیں۔ پھر دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اس فرح آپ نے سات چکر لگائے۔ مامتا کا بیہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قد رمقبول ہوا کہ بیت اللہ کی نیارت کے لئے آنے والے ہرفر دیر بیدلازم قراردے دیا گیا ہے کہ وہ حضرت ہاجم ہ کی سنت کی پیروی کرتے دیا رہے صفا اورم وہ کے درمیان 'دستی' کرے۔

تلاش وجبتو پر مشمل اس عمل کی تبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتویں چکر میں بی بی ہاجمہ ہی ہے کے پاس جب واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اساعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگیا ہے ۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے ۔ لوگ اس چشمہ کو''آب زم زم'' کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمہ کا پانی ای طرح جاری ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لئے شفاء رکھی ہے ۔ حضرت ہاجمہ ہے ذبر بالعزت کا شکر اوا کرتے ہوئے بیجے کو پانی پلایا او را پنی بیاس بھائی ۔ اس وقت اللہ کا ایک فرستاوہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا خوف اور غم نہ کر اللہ تعالیٰ جھے کو اور بیج کو مائے منہ کے اور اس نے کہا خوف اور غم نہ کر اللہ تعالیٰ جھے کو اور بیج کو مائے منہ کے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔

کچھ عرصہ بعد بنی جرہم ما می ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہا جرڈ گی اجازت ہے یہاں آبا د ہو گیا۔ بچپن کا ہندائی دورحضرت اساعیل علیہ السلام نے اس قبیلہ کے افرا دکی صحبت میں گز ارا۔

بہت ہے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذات ہے ہراہ راست وابستہ ہے۔ یہ اور است وابستہ ہے یا ان برعمل درآمد کا تھم حضرت اساعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان اعمال کی افتداء آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں ہے ایک تھم'' ختنہ'' کا ہے۔

کتاب مقدس کے باب بیدائش میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی عمر جب ننا نوے سال ہوئی اور حضرت اسامیل علیہ السلام تیرہ سال کے تصفو ختنہ کا تھم یا زل ہوا۔اس تھم پرعمل الہامی کتابوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی ذات مبارک سے جاری ہونے والی ایک اورسنت کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے بچین سے تعلق رکھنے والے اس واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے بچین سے تعلق رکھنے والے اس واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نین راتوں تک ایک ہی حضرت اساعیل علیہ السلام نین راتوں تک ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے گفت جگر کواللہ کی راہ میں قربان کررہے ہیں ۔انہوں نے عالم رویاء میں ملنے والے اس تھم اللہی کی تعمیل کا ارا وہ فر مایا اور بیٹے سے یو چھا:

''میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تھتے ذرج کررہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔'' فرماں ہر دار بیٹے عرض کیا کہ آپ اللہ کے ہرگزیدہ بندے اور پیغیبر ہیں۔ آپ اللہ کے تکم کی تعمیل بجا لائیں ،انٹا ءاللہ مجھے آپ صابرا ورشا کر بندوں میں ہے یا ئیں گے۔

مشیت الہی کے تحت اللہ کے بیدونوں ہرگزید ہبندے گھرے نکل کھڑے ہوئے۔روا بہت ہے کہ المبیس نے ان کے ارا دہ کو متزلزل کرنے کے لئے بیطریقدا ختیا رکیا کہ پہلے وہ حضرت ہا جمرہ ٹے کے باس آیا اور انہیں حضرت اہما عیل کو ذرج کرنے لے جا انہیں حضرت اہما عیل کو ذرج کرنے لے جا رہیں حضرت اہما عیل کو ذرج کرنے لے جا رہیں حضرت اہما عیل کو ذرج کرنے کہ اساعیل کو ذرج کرنے کہ اساعیل میں اور ہوت و عاور بہت و عاول کے بعد بی تعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اساعیل کا باپ ایمانہیں کرسکتا کہ بلاوجہ اے جان سے مار دے۔ابلیس نے وارکارگر ہوتا دکھے کہا ہمیں کہ بلاوجہ اے جان سے مار دے۔ابلیس نے وارکارگر ہوتا دکھے کہا ہمیں کہ باہم کو بہی تھم و یا ہے کہا ہے تھے کو قربان کر دو۔ بین کر بی بی ہا جمرہ نے کہا کہ اگر بیمیر ے خالق کا تھم ہوں۔

اگر بیمیر ے خالق کا تھم و یا ہے کہا ہے جماعی کو بیان کر دو۔ بین کر بی بی ہا جمرہ نے کہا کہا گر بیمیر ے خالق کا تھم ہوں۔

حضرت ہاجر ہ کو بہکانے میں ابلیس جب ماکام ہوا تو حضرت ابراہیم کے باس آیا اوران کے اندر موجود پدرانہ شفقت کے جذبات کو ہمیز کرنے کے لئے بولا کہ آپ محر رسیدہ ہیں اورا ساعیل آپ کی اکلوتی اولا د ہے۔اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا تو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی۔حضرت ابراہیم نے جواب میں فر مایا ''اساعیل سے میراتعلق اللہ کی معرفت قائم ہے۔اس سے میراوا سطاور تعلق صرف اس بناء پر ہے کہ اللہ فر مایا ''اساعیل سے میراتعلق اللہ کی معرفت قائم ہے۔اس سے میراوا سطاور تعلق صرف اس بناء پر ہے کہ اللہ فر مایا ''ساعیل سے میرا گر منتخب فر مایا ہے۔ یہ بیٹا میر سے پاس اللہ کی اما نت ہے۔اللہ ہم سب کا مالک اور جیسے جا ہے تھم و ہے ہم سب اس کے تابع فر مان ہیں۔''

حضرت ابراہیم کے جواب ہے اہلیس کو پخت ما یوی ہو ئی لیکن اس نے تھم الٰہی کی تغیل ہے انہیں با ز رکھنے کی کوشش جاری رکھی ۔اہے ایک او رتز کیب سوچھی کہ حضرت اساعیل کی تم عمری کا فائد ہ اٹھا کر انہیں ا پنے باپ سے متنظر کر و کے لیکن حضرت اساعیل نے اس کے ناپا ک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت اساعیل نے فرمایا۔ ''میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جومیر ے اللہ کا تھم ہے ،میر ے والد اللہ کے برگزیدہ بند ہے ہیں۔ ملائکہ مقربین کے سر دار جرائیل ان کے پاس وحی لے کرآتے ہیں ، ان کا ہر عمل اللہ کے تھم کے نابع ہے۔ جھے قربان کر دینے کا تھم انہیں اللہ کریم نے براہ راست خواب میں دیا ہے اور انبیاء کے خواب سو ہے ہوتے ہیں۔''

کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے اہلیس نے تین باران کے ارا وہ میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی اور ہر بارحضرت ابراہیم اور حضرت اسامیل نے اس پرسٹک باری کی اوراس کواپنی راہ میں حائل ہونے نہ دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو تجاج کرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں اور بیسنت ''رمی'' کہلاتی ہے۔

دونوں باپ بیٹے جب اس مقام پر پہنچے جوموجود ہ زمانے میں''منی'' کہلا تا ہے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کو بپیٹا نی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پرچھری پھیر دی۔

''اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہا ہے اہرا ہیم تو نے کچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلا نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہی ہے صرح جانچنااو راس کابد لا دیا ہم نے ایک جانو رذ ن کے کوبڑا۔'' (الصفف )

حضرت ابراہیم کی تا بعد اری اور حضرت اساعیل کی فرمانبر داری بارگا و این وی میں مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل کو ذرح ہونے ہے بچالیا۔ان کی جگہ جس جانور کی قربانی وی گئی اس ہے متعلق روایت سے بچاکیا۔یہ وہ عظیم قربانی ہے جس کو تا قیا مت است مسلمہ کے لئے علی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم کواللہ کریم کی جانب ہے جب تھم ملا کہ وحدانیت کے پر چار کے لئے اور مرکزیت
کے تغین کے لئے اللہ کے گھر کی تغییر کریں تو اس تغییر میں حضرت اسامیل اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔کعبہ
کی تغییر کے وقت باپ بیٹے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب دعا کیں کیں۔ان میں وہ دعا بھی شامل ہے جس
ہے متعلق سیدنا علیہ الصلوق والسلام کافر مان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔

''اےرب ہما رے!اوراٹھاان میں ایک رسول انہی میں ہے، پڑھےان پر تیری آیتیں اور۔سکھا دےان کو کتاب اور حکمت کی ہاتیں اوران کوسنو ارےاور تو ہی ہےاصل زیر دست حکمت والا۔'' قر آن پاک نے ہیت اللہ کی گفیر کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی مناجات ،اقامت الصلوٰ قاور مناسک حج ا داکرنے کے لئے شوق اور تمنا کے اظہار کا اور بیت اللہ کونو حید کامرکز قرار دینے کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے ۔

فاند کوبہ کا تھیر کوبیا تنیا زحاصل ہے کہ دو پینجبروں نے مل کراس کی تھیر کی ۔باپ رائ کی حیثیت سے اور بیٹا مز دور کی حیثیت سے تھیر میں مصروف رہاور جب اس کی دیواریں اتنی او پر اٹھ گئیں کہ مزید تھیر کے لئے پاڑھ کے ضرورت محسوں ہوئی تو قد رت کی ہدایت کے مطابق ایک پھر کو پاڑھ بنایا گیا جس کو حضرت اساعیلی اپنے ہاتھ ہے سہارا دیتے تھے اور حضرت ابراہیم اس پر چڑھ کر تھیر کرتے تھے۔ یہی و ویا دگار پھر ہو جو آج ''مقام ابراہیم'' کے نام ہے موسوم ہے۔ جب بیت اللہ کی تغیر کمل ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ بید ملت ابراہیم کو بتایا کہ بید ملت ابراہیم کو بتایا کہ بید ملت ابراہیم کے لئے قبلہ اور اللہ کے سامنے بھینے کا نشان ہے، اس لئے اس گھر کوتو حید کا مرکز قرار دیا جا تا ہے۔ تب حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے دعا ما گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی وزیت کوا قامت صلو قاورا وا گئی زکو ق کی ہدایت اور استقامت بخشے ۔ ان کے لئے بچلوں ،میوؤں اور رزق میں برکت عطافر مائے اور تمام دنیا کے بہنے والوں میں ہے ہدایت یا فتاگر وہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ وور میں اور رشاد و ہدایت کے اس مرکز میں جو کر سعادتوں سے بان والی میں اور مناسک جے اواکریں اور رشد و ہدایت کے اس مرکز میں جمع ہو کر سعادتوں سے اپنا وامن

حضرت اساعیل خدا کے برگزیدہ پنجمبر تھے۔آپ کوعرب و تجاز ، یمن اور حضر موت کے لئے مبعوث
کیا گیا تھا۔آپ نے اپنے والد ابوا لانبیا ء حضرت ابراہیم کی دی ہوئی تغلیمات کا پرچا رجاری رکھا۔
حضرت اساعیل کی ما دری زبان قبطی اور پدری زبان عبر انی تھی۔اس کے علاوہ آپ عربی زبان پر
بھی مکمل عبورر کھتے تھے۔ دین ابرا ہیم کی تبلیخ واشاعت کے لئے ان زبا نوں میں حضرت اساعیل کی مہارت
بہت کارگر ٹابت ہوئی۔

حضرت اساعیل کی شا دی قبیلہ بی جرہم کی ایک لڑکی ہے ہوئی ۔ تو ربیت کے مطابق حضرت اساعیل کے بارہ بیٹے بتھے جوا پنے اپنے قبیلہ کے ہر دارکہلائے اوریہ قبیلے اپنے ہر داروں کے نام ہے مشہورہوئے ۔
حضرت اساعیل کے بیٹوں میں ہے دو بڑے بیٹے بنایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں اوران کا ذکر تو ربیت میں بھی کثرت ہے بایا جا تا ہے ۔ عرب مورضین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں ۔ بنایوت کی نسل ''اصحاب الحجر'' کہلائی اور قیدار کی نسل ''اصحاب الرس'' کے نام ہے مشہورہوئی ۔ قیدار کی اولا و خاص مکہ میں رہی اورائی سلسلہ نسب میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہورہوا۔

حضرت اساعمیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شا دی عیسو سے ہوئی جو آپ کے چھویٹے بھائی حضرت اسحاقؓ کے بڑے فرزند حضرت یعقوبؓ کے بھائی تھے۔

حضرت اساعیل سیدنا علیہ الصلاق والسلام کے جداعلیٰ ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوق والسلام ہے کم و بیش پونے نین ہزار سال قبل بیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل نے 137 برس کی عمر میں انقال فر مایا۔ حضرت اساعیل کامدفن کعبہ شریف میں میزاب اور حجراسو دکے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ای مقام سے متعلق روایت ہے کہ آپ کی والد ہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجمہ ڈیمبیں مدفون ہیں۔ انقال کے وقت تک حضرت اساعیل کی اولا داور نسل کاسلسلہ حجاز، شام ، عراق ، فلسطین اور مصر تک چھل گیا تھا۔

قر آن تھیم میں مذکور بیروا قعۃ میں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے صلہ وستائش کی تمنا کے بغیر جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل ہا رگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کریم آنے والی نسلوں تک اس عمل کوبطور سنت کے جاری فرما دیتے ہیں ۔

حضرت اساعیل کے واقعہ میں اس کی گئی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ بی بی ہاجمہ ڈکا اللہ کی ذات پر تو کل کر کے جنگل بیابان میں رہ جانا اور ایمان و یقین کا مظاہر ہ کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں دو پہاڑیوں کے مابین دوڑ نااللہ کریم کواس قد ریسند آیا کہ اس کے انعام میں بنجر زمین کی کو کھے شفاء پخش بانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تلاش وجنجو کا بیمل دہرانا ہراس فر دیر لازم قرار دے دیا گیا ہے جواس کے مقدس گھرکی زیارت کے لئے آت ئر۔

الله کی راہ میں اپنی عزیز ترین شئے کو قربان کرنے کا درس دیتے ہوئے اس قصہ میں بتایا گیا ہے کہ بندہ جب اس تعلق ہے واقف ہو جاتا ہے جواس کا اپنے کالق کے ساتھا و رخالق کی معرفت دوسری مخلوق کے ساتھا ستوار ہے تو وہ اپنے ہوئل کے پس پر وہ کا م کرنے والی مشیت ہے آگاہ ہو جاتا ہے ۔ پھر کا نئات کا کوئی رخ اس تھا ستوار ہے تو وہ اپنے ہوئل کے پس پر وہ کا م کرنے والی مشیت ہے آگاہ ہو جاتا ہے ۔ پھر کا نئات کا کوئی رخ اسے دھو کا نہیں و سے سکتا ۔ اس کے اندرا بمان ویقین کی طرزیں اس طرح مشخکم بنیا دوں پر استوار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر شئے میں ذات باری تعالیٰ کاعکس و کھے لیتا ہے ۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز الله کی طرف ہے اور الله کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے ۔ حضرت اساعمیل کا الله کی راہ میں قربان ہو جانے پر آمادہ ہو نا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ما دی و نیا میں رہتے ہوئے ما دیت سے ماوراء عالمین سے نہ صرف یہ کہ واقف شے بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ما دی و نیا میں رہتے ہوئے ما دیت سے ماوراء عالمین سے نہ صرف یہ کہ واقف شے بلکہ ان عالمین میں وار وہونے والی کیفیات اور مشاہدات ان کے تجربہ میں شامل شے اس لئے انہوں نے باپ کے خواب کو خیالی بات سے کھ کررونیس کیا بلکہ عالم رویاء میں وار وہونے والے تھم کی تھیل میں سرتسلیم خم کر دیا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب اور بیداری کے حواس سے مکمل واقفیت رکھتے تھے ۔ نیز بیداری کی طرح خواب کی مرح خواب کی طرح خواب کی کہ مواب کی کہ مواب کی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب اور بیداری کے حواس سے مکمل واقفیت رکھتے تھے ۔ نیز بیداری کی طرح خواب کی

اہمیت ان پر واضح تھی ۔

قر آن میں تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حصرت اساعیل کے قصہ میں دیگر بہت ی باتوں کے علاوہ عالم رویا ء کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ۔

آئيَّ! ہم خواب کے اجزاء، خواب کی اہمیت اور خواب کی حقیقت تلاش کریں۔

جس کوہم خواب دیکھنا کہتے ہیں ہمیں روح اور روح کی صلاحیتیوں کا سراغ دیتا ہے۔وہ اس طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔تمام اعضاء بالکل معطل ہیں۔صرف سانس کی آمد وشد جاری ہے لیکن خواب دیکھنے کی حالت میں ہم چل پھر رہے ہیں، با تنیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں،غم زوہ اور خوش ہو رہے ہیں، کوئی ایسا کا منہیں ہے کہ جوہم بیداری کی حالت میں کرتے ہیں اور خواب کی حالت میں نہیں کرتے۔

یہاعتراض کیا جا سکتاہے کہ خواب دیکھناا گر خیالی حرکات نہیں تو جاگ اٹھنے کے بعد کئے ہوئے اعمال کا کوئی اثر ہاتی کیوں نہیں رہتا ؟

یہ بات بالکل لا یعنی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک، دو، چا ر، دیں، ہیں ایسے خواب ضرور نظر آتے ہیں کہ جاگ اٹھنے کے بعد یا تو نہانے اور شل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد اس کا پورا خوف اور دہشت دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے یا جو پچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے، وہی چند گھنے، چند دن یا چند مہننے یا چند سال بعد من وعن بیداری کی حالت میں پیش آتا ہے۔ ایک فر دواحد بھی ایمانہیں کھنے، چند دن یا چند مہننے یا چند سال بعد من وعن بیداری کی حالت میں پیش آتا ہے۔ ایک فر دواحد بھی ایمانہیں ملے گا جس نے اس طرح کا ایک خواب یا ایک سے زائد خواب نہ دیکھے ہوں۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس بات کی تر دید ہوجاتی ہے کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت دکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت دکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی حیثیت دکھتا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ خواب محض خیالی خواب کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے۔

بیداری یا خواب دونوں حالتوں میں اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اس دو ران انجام پذیر کام کی طرف متوجہ ہیں۔

تحقیق ، بیداری ہو یا خواب جب ہمارا ذہن کسی چیز کی طرف یا کسی کام کی طرف متوجہ ہے تو اس کی اہمیت ہے در نہ بیداری ادرخوا ب دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔

بیداری کابڑے سے بڑا دفقہ بے خیالی میں گز رتا ہے اورخواب کا بھی بہت ساحصہ بے خبری میں گز ر جاتا ہے ۔ کعنی ہی مرتبہ خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کتنی ہی مرتبہ بیداری کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ۔ پھر کیونکر مناسب ہے کہ ہم خواب کی حالت اور کواب کے اجز اء کو جوزندگی کا نصف حصہ ہیں نظر انداز کر دیں۔ بیداری ہویا نیند دونوں کا تعلق حواس ہے ہے ۔ ایک حالت میں یا ایک کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی

ہے اورایک حالت میں یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے ۔لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی ۔بیدا ری ہو یا خواب دونوں میں ایک ہی طرح کےاورایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں ۔ بیداری اور نیند دراصل د ماغ کے اندر دو خانے ہوتے ہیں یا یوں کہیئے کہانیا ن کے اندر دو د ماغ ہیں ۔ایک د ماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کاما م بیداری ہے۔دوسر ہے د ماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کاما م نیند ہے۔ بیعنی ایک ہی حواس بیدا ری اور نیند میں ر دو بدل ہورہے ہیں اور حواس کار دو بدل ہونا ہی زندگی ہے۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ او رطریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈیلے پریک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرما شروع کر دیتے ہیں لیعنی انسان نیند کے حواس سے نکل کربیدا ری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں ان صلاحیتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے جوخواب بعنی رویاء کے مام سے روشناس ہیں۔ چنانچے خواب کے عالم میں انسان کھا نا پیتیا اور چاتا پھرنا ہے۔اس کے معنی پیرہوئے کہروح کوشت یوست کے جسم کے بغیر بھی حرکت کرتی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔روح کی پیصلاحیت جوصرف رویاء میں کام کرتی ہے ہم کسی خاص طریقے ہے اس کا سراغ لگا سکتے ہیں اوراس صلاحیت کو بیداری میں استعال کر سکتے ہیں .......انبیاء علیہم السلام کاعلم یہیں ہے شروع ہوتا ہے اور یہی و ہعلم ہے جس کے ذریعے انبیائے کرام نے اپنے شاگر دوں کو بیہ بتایا کہ پہلے انسان کہاں تھاا و راس عالم نا سوت کی زندگی یو ری کرنے کے بعد و ہ کہاں چلا جا تا ہے۔ ان غیبی کوائف کامشاہد ہ کرنے کے لئے تمام برگزید ہستیوں ، انبیا ءاور رسولوں نے تفکر ہے کا م لیا ہے اور اپنے شاگر دوں کو بھی اجز ائے کا سُنات میں تفکر کی تعلیم دی ہے ۔ بیر نہ سمجھا جائے کہ مرتبہُ پیغیبری کوشش ہے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔ بیداللہ کاخصوصی فضل ہے جو کسی بند ہے پر کرتے ہیں ۔سلسلۂ رسالت ونبوت ختم ہو گیا ہے کیکن الہا م اور روشن ضمیری کا فیضان جا ری ہے۔

## روحانی خواتین

اللہ اوراس کے رسول کی باتیں سننے کا ذوق اوراس کی تخصیل میں انتظار کرنے کامفہوم ہے ہے کہ آدمی کے اندراللہ کے رسول کی بیائی ہے۔ کہ اندراللہ کے رسول کی بیائی ہے۔ کہ اندراللہ کے رسول کی بیائی ہے۔ کہ اندراللہ کے رسول کی بیائی بیان اگر انتظار کا صحیح مفہوم تلاش کیا جائے تو سے بات سامنے آتی ہے کہ ساری زندگی بھی انتظار ہے ، انتظار کو اگر زندگی میں سے نکال دیا جائے تو زندگی ختم ہوجائے گی ۔

مثلاً بچہ بیدا ہوتا ہے والدین اس کی جوانی کا انظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو والدین اس کی شاوی کا انظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ذراعمر بڑھتی ہے تو جوانی بڑھا ہے کا انظار شروع کر دیتی ہے لہجلدی ہے یہ بندہ جو شروع کر دیتی ہے لہجلدی ہے یہ بندہ جو میر سے اندر سے بیدا ہوا تھا واپس میر سے اندر ساجائے ۔ دنیاوی زندگی کو دنیا کے معاملات کو جس طرح بھی الٹ پیٹ کیاجائے تو ایک ہی بات مجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری زندگی انظار ہے ۔ اللہ تعالی نے جب یہ کا نئات بنائی تو کہا ''گن' سب جانے ہیں جیسے ہی اللہ نے کن کہا ساری کا نئات وجود میں آگئے۔ اب کا نئات اس انظار میں ہے کہ واپس اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ ''قالمو ان المللہ و ان المیہ راجعون'' ہرچیز جود نیا میں ہے اسے واپس اللہ کی طرف لوٹ ہائے۔ ''قالمو ان المللہ و ان المیہ راجعون'' ہرچیز جود نیا میں ہے اسے واپس اللہ کی طرف لوٹا ہے ۔ کن کا دوسر امر حلہ بھی انظار ہے بینی جس طرح ہماری زندگی لمحہ لمحہ انظار ہے اس کی طرح اللہ تعالی بھی ہمارے انظار میں ہے کہ کب میرے بندے میرے یاس آگئی۔

بات بیہ ہے کہ وہ بندے کس حالت میں اللہ تک جاتے ہیں جانا تو ہے۔ لاکھوں ، کروڑوں سال سے بیدونیا قائم ہے ، اس میں کوئی بھی نہیں رہا۔ بڑے بڑے اوشاہ چلے گئے ، فقیر چلے گئے اور حدتو بیہ ہے کہ جس کے لئے اللہ نے بیساری کا نئات تخلیق کی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے ۔ انظاراس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندرا یک جذبہ کارفر ما ہے ، فوق ہے ، شوق ہے اورا یک بے قراری ہے ۔ لاشعوری اور روحانی کیفیت یہ ہے اندرا یک جذبہ کارفر ما ہے ، فوق ہے ، شوق ہے اورا یک بے قراری ہے ۔ لاشعوری اور روحانی کیفیت یہ ہے کہ آوی کے اندرا یک جذبہ کارفر ما ہے ، فوق ہے ، اضطراب بیہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے خالق اللہ کو پیچان کیں ، ہمیں وہ راستہ کی جس راستے پر چل کر زندگی کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے ۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دو حصوں میں تقسیم ہونے پر ہم مجبور ہیں اس لئے بیٹیقی قانون ہے ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو فد کراورمونٹ سے رونق بخشی ہے لیعنی دنیا کی رونق مرو اورعورت ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ''ہم نے ہرشئے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے اور ہم نے ہرمر دکو ہر عورت کو دو رخوں سے تخلیق کیا ہے۔''ہم نے ہرشئے کو تخلیق کیا جوڑے جوڑے لیعنی عورت بھی دو رخوں سے

تخلیق ہوئی اورمر دبھی دو رخوں ہے تخلیق ہواابان دو رخوں کیصورت بیہوئی کہخوا تنین مغلوب ہو گئیں اور مرد غالب آ گئے ۔نا ریخ میں زیا دہ تر ا دوارا یہے آئے ہیں کہ خوا تین کی کثرت رہی اس کے باو جو دخوا تین مغلو ب رہیں اورمر د غالب رہے ۔عورت کے ساتھ ظلم و زیا دتی ہوتی رہی ۔ بھی عورت کوکنیز بنایا گیا بھی اس کے پیروں میں بیڑیا ں ڈال دی گئیں بہھی اس کی نا ک میں تکیل ڈال دی گئی بہھی اس کو با زار میں منڈی لگا کر بھیڑا وربکریوں کی طرح بیچا جانے لگا۔ایہا بھی ہوا کہ مخصوص دنوں میں اس کو کمروں میں بند کر دیا گیا کہ بیہ نا یا ک ہے، غلیظ ہے، ہاتھ کا یکا ہوا کھانا چھوڑ دیا گیا اورمر دنےعورت کواینے لئے کھلونا بنالیا ۔ بیرایک بڑی گھنا وُنی نا رہے ہے۔مرداس لئے اس کو بیان نہیں کرتے کہاس آئینے میں انہیں اینے ظلم کاچر ونظر آنا ہے۔ عرصه گزرگیاعورت کی بےحرمتی ہیں رہی ،عورت کے لئے بےعزتی تبھی بےعزتی نہیں سمجھی گئی ۔جب اس ظلم کوطویل عرصه گزرگیا ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بیگم حضرت ہاجرۃ کو بیدا کیا،حضرت ہاجرۃ سے حضرت اساعیل کو و جو د بخشا، حضرت سارہ ہے حضرت اسحاق کو پیدا کیا، مقصد بیرتھا کہ مردوں کا غلبہ ختم ہو، عورت اپنی حیثیت کواپنی صلاحیت کواوراللہ تعالیٰ ہے عورت کو جوقربت حاصل ہے اسے بمجھ کرعورت اقترار میں توازن پیدا کر لیکن بیصورت عارضی طور ریر پیدا ہوئی اور پھرمر دوں کا غلبہ ہو گیا اورعورت مغلوب ہوگئی۔ مر د نے عورت کو ما ں بھی کہا ، بہن بھی کہاا و راس ہی عورت کواس نے کنیز بھی بنالیا ۔ جب یا نی سر سے او نیجا ہو گیا اور کا ئناتی تخلیق کا دوسرا رخ معطل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسعورت پیرتم کیا اورا پنے محبوب بندے مر دوں نے عورتوں کے جوحقو ق با مال کر دیئے تھے انہیں بحال کیا اورعورت کوو ہ درجہ دے دیا جوتقریباً مر د کے برابر تھا۔اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا:

''مسلمان مردمسلمان عورتیں ،مومن مر د،مومن عورتیں ، قناعت پیند مر د، قناعت پیندعورتیں اور عصمت کی حفاظت کرنے والے مر داورعصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللّٰہ کا ذکر کرنے والے مر داور کثرت سے اللّٰہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ، ان کے اعمال کا اجمر اللّٰہ کے پاس ہے ۔تقویٰ میں عورت اور مر ددونوں اللّٰہ کے باس ہے۔تقویٰ میں عورت اور مر ددونوں اللّٰہ کے بزر میں برا ہر ہیں ۔''

نبی مکرم رسول اللہ علیہ وسلم کاعورت کے اوپر احسان عظیم ہے کہ رسول اللہ علیہ عورت کواسفل سافلین سے نکال کرای مقام پر لے آئے ہیں جہاں تقوی میں اسے مردوں کے برابر مقام لل گیا ہے لیکن عجیب صورت حال ہے باوجوداس کے کہ عورت کے کہ عورت کے ساتھ اللہ ہے اور اس کو اللہ کے رسول علیہ کا پورا پورا تعاون حاصل ہے باوجوداس کے کہ عورت کے ساتھ اللہ ہے اور اس کو اللہ کے رسول علیہ کا پورا پورا تعاون حاصل ہے عورت نے بھی بینیں جا ہا کہ وہ مرد

یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ بچہ مال کے علاوہ کچھ نہیں، جب وہ بی بچہ جو مال کے علاوہ کچھ نہیں ہے عقل وشعور کو پہنچتا ہے بالغ ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے نوعورت کو کنیز کے نام سے یا دکرتا ہے، کس قد رماشکری ہے، کس قد راحیان فراموشی ہیں مال کا بھی وقل ہے اس لئے کہ مال کواللہ تعالیٰ نے جوصلا حیت و دیعت کر دی ہے وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتی ۔ کیا کوئی میہ کہ سکتا ہے کہ عورت اور مردکی روح الگ الگ ہے؟ جس طرح ایک مردکو کو کو کو گئی ہے ورت کو بھی بھوک گئی ہے جس طرح ایک مردم کر لاش بن جاتا ہے اس طرح عورت بھی مرکر ایک لاش بن جاتی ہے۔ دونوں میں روح ایک ہے۔ روح کا مام عورت مردنہیں ہے۔ روح کا کتاب کے دورخ متعین کئے کا مورت مردنہیں ہے۔ روح کو جو ہے کی کو گئی ہے۔ روح کا اللہ تعالیٰ نے دورخ متعین کئے بی ۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جوڑے دو ہر سے پیدا کرتا ہے۔

جب بیہ طے ہوگیا کہ اللہ کی طرف ہے ورت کے او پر کوئی الیی بابندی نہیں ہے کہ ورت مغلوب بن کر رہے اگر اللہ تعالیٰ نے شو ہر کے حقوق رکھے ہیں تو بیو یوں کے بھی حقوق ہیں۔مرشد کریم حضور قلند رہا با اولیا ﷺ نے فرمایا:

' 'عورت کواللہ تعالیٰ نے بڑے حقوق دیئے ہیں ،عورت نے بھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔'' انہوں نے فر مایا کہ اگر ایک عورت بیچے کی بیدائش کے بعد اس بات ہے اٹکار کرے کہ میں بیچے کو دو دھ نہیں پلا وُں گی تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچے کے دو دھ کا انتظام کرے۔اگر عورت جا ہے تو اپنے یچے کو دو دھ پلانے کا معاوضہ بھی لے سکتی ہے۔مرد کے او پریپفرض ہے کہا گرعورت الگ گھر میں رہنا جا ہے تو شو ہر بیوی کوا لگ گھر دے کرر کھے اور اس کی تمام ضرور ہات کی کفالت کرے لیکن یہاں بڑی عجیب صورت حال بیہے کہ جبعورت اورمر د کا تقابلی جائز: ہیش کیا گیا اور بیسوچا گیا کہمر دکوتو زیا دہ حقوق حاصل ہیں ، عورت کو کم حقو ق حاصل ہیں تو غیرمسلم دنیا ہے آوا زائھی کہورت کو بھی مردوں کے برابر درجہ ملنا جا ہے ۔ عورت کوبھی مر دوں کے ہرا ہرحقو ق ملنا جا ہئیں ۔ کون ہے حقو قءورت کو ملے؟ عورت صبح کواٹھتی ہے جلدی جلدی نا شتہ کرتی ہے ، شو ہر کو بچوں کو نا شتہ کراتی ہے ، بچوں کواسکول میں بھیجتی ہے اور دفتر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ، بینک میں ملا زمت کرتی ہے۔ یا نچ چھ بیجے تک و ہاں محنت مز دوری کرتی ہے۔ دراصل بید ذمہ داری باپ کی تھی اور ہے ۔شام کو پھر ہامڈی میںمصروف ہوجاتی ہے ۔حقو ت کہاں ملے ؟حقو ق توبیہ ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ر ہیں اپنی چارد یواری میں رہیں اور شوہر آپ کے کھانے پینے کے خورد و نوش آپ کے لباس اور دوسری ضرو رہات کا انظام کرے۔آپ کے بچوں کی پرورش کرے جواسلام نے اس کے او پر ذمہ داری عائد کی ہے اہے یو ری کر ہے لیکن اسلام کے خلاف عورت کے حقو ق کی بحالی کا دعویٰ کر کے غیرمسلموں نے اپنی جالا کی اور ہوشیاری ہے عورت کومز دور بنا دیا ہے کہ وہ گھر کی روٹی بھی ایکائے اور گھرہے باہر جا کے ملا زمت بھی کرے۔عورت کا فرض ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے اپنے گھر کوا جار کھے اوراپنے شو ہر کے حقوق پورے کرے۔ شو ہر کا بیفرض ہے کہوہ واپنی ہیوی کے حقوق تی پورے کرے اور گھر کی تمام معاشی ضروریا ہے کا گفیل ہو۔ یہ کیسا نظام ہے کہ عورت بچوں کے لئے پیسے بھی کما کے لائے ، کھانا بھی ایکائے ؟

روحانی نظر نظر ہے ورت اور مرودونوں ایک ہیں کسی روح کا مام عورت نہیں رکھا جاتا اور کسی روح کا مام مرذبیں رکھا جاتا ۔ لہذا روح ایک ہے، روح کا جوروپ ہے، روح کا جو مظاہرہ ہے وہ الگ اللہ ہے اوروہ مظاہرہ ایک تخلیقی ضرورت ہے۔ ہم جب تخلیقی ضرورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی میہ نظر آتا ہے کہ ورت وہ کام کررہی ہے جواللہ کررہا ہے۔ اللہ بھی خالق ہے، عورت بھی ذیلی خالق ہے، اللہ بھی اللہ تغیر صلہ وستائش اور بغیر معاوضے کے اپنی تخلوق کو وسائل فراہم کررہا ہے، ہر چیز مفت فراہم کی جارہی ہے، ای طرح جب ہم ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں بھی اپنے بچے کوسائل فراہم کررہی ہے۔ نو مہینے پیٹ میں رکھ کر وسائل فراہم کر رہی ہے۔ نو مہینے پیٹ میں رکھ کر وسائل فراہم کر رہی ہے۔ نو مہینے پیٹ میں رکھ کر وسائل فراہم کر تی ہے۔ اورانتہا ہے کہ جب تج بچے فراہم کر تی ہے۔ اورانتہا ہے کہ جب تج بچے

جوان ہوتا ہے اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ایک بچہ کا کام چار باپٹی آ دمیوں کے برابر ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ جب اپنی محبت کا تذکر ہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں بھی عورت کا درجہ افضل قرار یایا۔

روحانی صلاحیت اورعلم کے بارے میںغور وفکر کیا جائے نو سب سے زیا دہ احا دبیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقو ال حضرت عا کَشہؓ ہے منقول ہیں ۔

غارحرا میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مراقبہ کرنے تشریف لائے اور فرمایا:

اقراباسم ربك الذي خلق يخلق الانسان من علق

حضور پاک تیکی حضرت جمرا ممیل فرشته کو د کیچه کر گھبرا گئے اوراس گھبرا ہٹ میں حضرت بی بی خدیجہ ا کے پاس تشریف لے گئے ۔حضرت بی بی خدیجہ نے تسلی دی تشفی دی اور کہا کہ آپ تو غریبوں کی مد دکرتے ہیں، مسافروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو پچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر اللہ کی مہر بانی اور عنایت ہے کہ آپ کو منخب کر لیا گیا۔

سوال بیہ ہے کہا گرحضور با کے منطقہ کو حضرت بی بی خدیجہ ڈوھاس نہ دینتی تو کیا نتیجہ ہوتا۔ پھر صحابیات کی زندگی پرتفکر کیا جائے تو لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا علم میں وہ ایک بلند مقام پرنظر آتی ہیں۔اولیاءاللہ کی طرف آجائیے۔

اولیا ء اللہ میں حضرت را بعہ بھری پیدا ہوئیں اور بے شارخوا نین پیدا ہوئیں بے شارقلندر ہوئیں۔
میں نے کتاب "جنت کی سیر" میں لکھا ہے کہ بیہ آ دھا قلندر کیا ہوتا ہے۔ ایک عورت نے اگر ایم ۔اے کیا ہوتا ہو ہوں آدمی ایم ۔اے ہورت نے اگر ایم ۔اے کیا ہوتا ہوں آدمی ایم ۔اے ہوگی ہی ۔ا چے ۔ ڈی ہے؟ مرد نے بی ۔ا چے ۔ ڈی ہے؟ ایک عورت اگر پی ۔ا چے ۔ ڈی ہے ایک ۔ ای

ہمارے ایک عزیز دوست سولنگی روزنا مہ عبرت میں سندھی میں روحانی کالم ککھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا یہ تلاش کرد کہ لاکھوں سال میں دو تنین ہی عورتیں ولی اللہ کیوں ہو کیں جبکہ دونوں میں روح ایک ہے۔ د کیھنے میں اور تجربے میں میہ بات آئی ہے کہ ہر فد ہب میں عورتیں زیا دہ فد ہبی ہوتی ہیں۔ عورت کا ول اللہ سے زیا دہ قریب نظر آتا ہے۔ دو ڈھائی سال کی کوشش ہے ایک سوستر ہ (۱۱۷) اولیا ء اللہ خواتین کے مام دریا فت

ہوئے ہیں ۔انثا ءاللہ جبو ہ کتاب منظرعام پر آئے گی تب پیۃ جلے گا کہمر دہی و لی اللہ نہیں ہوتے عورتیں بھی اولیا ءاللہ ہوتی ہیں ۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہورت کمزوراور ہاقص ہے، کوئی عورت پیغیبرنہیں ہوئی لیکن ساتھ ساتھ کچھاوگ بیابھی کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا درجہ پیغیبر وں جتناہے۔ا ب حضرت مریم کوان کے خالوحضرت ز کریا نے ایک حجر ہ میں بند کر دیا اور بھول گئے ۔ دو تین دن بعد یا د آیا کہ میں نے مریٹم کوکھانے پینے کو پچھ نہیں دیا اس کاحشر کیاہوا ہوگا، جا کے دروازہ کھولاتو و ہ ہشاش بٹاش بہت خوش ،صحت مندنظر ہم کیں ۔حضرت زکریاً نے یو چھا تنین جار دن تہمیں غذا کہاں ہے ملی ۔ کہنے لگیں میر ےاللہ نے مجھے کھلایا پلایا ۔میر ے لئے دو وفت تھال آ جا تا ہے میں خوب کھاتی ہوں۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے قا درمطلق ہونے کے ثیوت کے لئے حضرت مریم کا انتخاب کیا۔جس طرح 7 دم کواللہ نے بغیر ماں کے بیدا کیا اور حوا کو بغیر ماں باپ کے بیدا کیا۔اس طرح حضرت مریم کے بطن ہے بغیر باپ کے حضرت عیستی کو بیدا کیا۔جس طرح حضرت 7 دم کی بیدائش میں قا در مطلق ہتی کی قد رت نظر آتی ہے اس طرح یہ عظمت حضرت مریم کوبھی حاصل ہے کہ حضرت مریم ہے پیغیبر حضرت عیسلی علیہالسلام کو بیدا کر دیا ۔کیاعورت ا بجھی یہ کہے گی کہاس کے اندراللہ کی صفات نہیں ہیں ۔کیا عورت اب بھی بیہ کہد سکتی ہے کہو ہ اللہ کی رحمت ہے دور ہے ۔اللہ نے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی قدم برعورت کومحر دم نہیں کیا ۔اللہ تعالیٰ نے عورت کی عظمت کوا جا گر کیا ہے ، جہاں مر دوں کی عظمت کوا جا گر کیا و ہا ںعورت کی بھی عظمت کوا جا گر کیا ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سیرت طیبه کو آپ پڑھیں جب بھی وائی حلیمہ تشریف لاتی تھیں تو رسول با کے ملک اپنے وا در بچھا دیا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کے ا دب و احتر ام ہے ان کی خدمت کرتے تھے۔حالانکہ حضرت حلیمہ نے انہیں صرف دو دھ ہی پلایا ہے۔

بنایا ہے کہ عورت کواس کی اپنی ذاتی صلاحیتوں ہے آگاہ کیا جائے جب اس کوآگاہ بی نہیں کیا جائے گا وروہ اپنی صلاحیتوں ہے آشاہی نہیں ہوگاتو اقد ام کیے کرے گی۔ قدم آگے کیے بڑھائے گی۔اللہ کانام لے کے ہم نے بیدکام شروع کر دیا ہے۔خواتین میں بھی کام شروع کیا، مردوں میں بھی کام شروع کیا۔مردوں کو بتایا کہ تمہارے اندر بھی وہی روح کام کر رہی ہے جو تمہاری ماں کے اندر کام کر رہی ہے۔ تم اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر یں۔اللہ کا کرم ہم دول نے مواتین کو بتایا کہ وہ اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کریں۔اللہ کا کرم ہم دول نے بھی ہماری بات کی اورانی سے کہ جو تورت کی مواتین کہ بوعورت کو بی اور تی ہوں ہو گئیں کہ بوعورت کی بھی ہوئیں کہ بوعورت کی مجدوج ہورت کی بہتے ہم نے کوشش کی ،جدوج بید کو بھی روحانی بنانا چا ہے ہیں۔ میں کیا کہ تاہوں اللہ کہتا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے۔ بیہ ہم نے کوشش کی ،جدوج بید کی ، پہلے ہم دوآ دمی ہے پھر چا رہے گھر خارج کے اللہ کا سول کہتا ہے۔ بیہ ہم نے کوشش کی ،جدوج بید اس کا بیہ نکا کہ خواتین سلسلہ عظیمیہ میں تشریف لا ئیس اورانہوں نے سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات پر عمل کیا،سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات بر عمل کیا،سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات بھی ہیں۔ اگر کوئی عورت نہیں ہوتی، روح میں سب برابر ہیں۔اگر کوئی عورت نہیں ہوجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدا رسیدہ ہوجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدا رسیدہ ہوجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدا رسیدہ ہوجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدار رسیدہ ہوجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدار رسید وہ وجائے گی،اگر کوئی مردا پنی روح کو بیدار کر لے تو وہ خدار رسید وہ وہائے

## مركزى مراقبه بإل

مرکزی مراقبہ ہال کرا چی کامحل وقوع اس طرح ہے کہاس کے چاروں طرف سڑک ہے۔ چاروں سڑکوں پرسڑ کیس کراس کر رہی ہیں کہ مین گیٹ کے سامنے ایک سڑک اپنا وامن پھیلائے چاک وامن پریثان حال اوکوں کی منتظر ہے۔

KDA کے پلان کرنے والے انجینئر نے جیسے بیسڑک مراقبہ ہال کے لئے ہی بنائی ہو۔مراقبہ ہال کے سامنے کی سڑک کے لئے حوروغلامان کی سیدھی مانگ کا استعارہ خوب ہے۔

مرکزی مراقبہ ہال ایک ایس جگہ ہے جس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے افراد میں مختلف ہوتی ہیں۔مراقبہ ہال کے حدو دار بعہ برغور کیا جائے تو بیز مین کا ایک منتظیل کھڑا ہے۔جس کے چاروں طرف درخت ہیں۔ درختوں کے حدود دار بعہ برغور کیا جائے تو بیز مین کا ایک منتظیل کھڑا ہے۔جس کے چاروں طرف درخت ہیں۔ درختوں کے علاوہ درختوں سے کیاریاں ہیں۔ان کیاریوں میں تقریباً ہررنگ کے بھول ہیں۔موسمی بھولوں کے علاوہ سدا بہار بھولوں سے اس کاحسن دو بالا ہے۔گتا ہے زمین کے ماضے پر ایک بہت خوبصورت جھوم ہے۔

پھولوں کی کون سی الیم نتم ہے جو یہاں نہیں ہے ۔گلا ب کے شختے ہیں ، ہزار پیکھٹری گیندہ ہے ،مو تیا ہے ،چنیلی ہے ، رات کی رانی ہے ، ہا رسنگھا را در زہر ہ ہے ، دن کا راجہ ہے ۔

سلیقے ہے بنی ہوئی روشیں ہیں مختلی گھاس قالین کی ضرورت پوری کرتا ہے۔

۲۸ پچلوں کے مختلف درخت ہیں ۔ان میں کھٹے میٹھے کسیلے بہت شیریٹی ہرفتم او رہر ذا لُقد کا پھل مو جود

چھتری نمادرخت ہیں ۔اگر درخت کے نیچ تنا پکڑ کر کوئی آ دمی کھڑا ہوجائے تو لگتا ہے وہ چھتری کے نیچے ہے ۔

یہاں خوش نمار پندے صبح دم اللہ کی شبیح بیان کرتے ہیں ۔الیں الیی بولیاں بولتے ہیں کہ کا نوں میں رس گھل جاتا ہے ۔

مراقبہ ہال کے اندر کی دنیا بھی عجیب ہی دنیا ہے۔ دن کی روشنی میں یہاں درختوں، پیوں، پھولوں اور یہاں کے مکینوں کے اجسام سے ہر وقت ملیٹھی اور ٹھٹڈی روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔ گلاب، چہپا، چپا نئدروز، مو تیا، چاند نی چنبیلی رات کی رانی سرخ پیلے ہر سے سفید بنفشی ایک پھول میں کئی گئی رنگ ......پھولوں پر جسم مثالی خندہ دہن متحرک نظر آتا ہے۔

یہاں جولوگ رہتے ہیں ان کے چروں ہے سکون اور طمانیت کا قلب جھلکتا ہے۔ یہاں کا ہائ ہر شخص اپنے اندر گم کا نئات کے کھوج میں مصروف ہے۔ اس ماو رائی خطے میں پچھلوگ جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اف ایس قد رسنا تا ہے۔ پچھلوگ جن کے اندرروشنی مدہم نہیں ہوئی ہے مست و بے خوداللہ کی صفات کامشاہدہ کرتے ہیں اوروہ کہتے ہیں خد امایہ کیساسکون ہے کہ اس خطہ زمین پر آنے کے بعد ہرغم ہر پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وسوسوں کا سیل رواں رک جاتا ہے۔ ہر طرف سبزروشنی ہے۔ پھول ہیئتے مسکراتے ہیں۔ آسان سے رحمت کی بارش برتی ہے۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ پھول یہاں آنے والوں سے پچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آسان سے رحمت کی بارش برتی ہے۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ پھول یہاں آنے والوں سے پچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہتی کی بجھ میں نہیں آتا۔

ایک رات جب کہ گھپ اندھیرا تھا او رنا ریک رات سے مراقبہ ہال روش تھا جھے خیال آیا کہ اندھیر ے میں روشنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کی دبیز سیاہ چا درمیں چک کیسی ہے؟

میر ےاند رکے آدمی نے مجھے بتایا کہاندھیراابھی روشنی ہے اور جوبند ہتا رکی ہے باخبر ہو جاتا ہے اس کے اوپرایک نئ دنیا کاانکشاف ہوتا ہے۔

میرے لئے بیبڑی عجیب بات ہے کہ اندھیرا روشنی ہے اور اس روشنی میں کا نکاتی رموز ظاہر ہوتے ہیں اور تو پچھنیں کرسکا، میں نے اٹھ کرمرا قبہ ہال میں گھومنا شروع کر دیا۔ تیسرے چکر میں یہاں بنے ہوئے ایک غار میں جا بیٹھا۔ اس غار کے اوپر PYRAMID ہے۔ پیراٹد کے بارے میں بہت ساری با تیں کن ہوئی ، دماغ کی اسکرین پرفلم بن گئی۔ پیراٹد میں رکھے ہوئے کھانے فرا بنہیں ہوتے، پیراٹد میں ریز رکی دھار فرا بنہیں ہوتے، پیراٹد میں ریز رکی دھار فرا بنہیں ہوتے ہیں ، وغیر ہوغیرہ۔

میں نہیں جانتا کہ روشیٰ کہاں ہے آتی تھی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ روشیٰ کی ایک لاٹ آئکھوں
میں داخل ہوئی ۔ دماغ کے اند رجھما کا ہوا لیکا یک روشیٰ بھر گئی۔ بھر نے کے ممل میں روشیٰ کی ہزار ہاقتھیں بن
گئیں اور میہ ہزار ہاقتھیں دراصل ہزاروں رنگ تھے اوران رنگوں میں سے ایک رنگ جس کو میں نے مجرا
ما رنجی رنگ محسوں کیا میرے دل میں اتر گیا ۔ ول میں اتر نے کے بعد اس رنگ جس کو میں نے گہرا ما رنجی رنگ
محسوں کیا میرے دل میں اتر گیا ۔ ول میں اتر نے کے بعد اس رنگ میں مزید گئی رنگ شامل ہو گئے جس میں
مرخ کیجی رنگ نمایاں تھے، یکا یک ایک نقر ئی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے میری ماک پر ایک چشمہ رکھ دیا اور
چشمے کے اندر شیشے قر مزی رنگ کے تھے۔ جیسے ہی آئکھوں پر چشمہ رکھا گیا مراقبہ ہال میں موجود ہر شئے اپنے
اصل رنگ وروپ میں نمایاں ہوگئی۔ سب سے پہلے میری نظر انجیر کے درخت پر پری اور پھر ذیتون کے درخت
پر آکر رک گئی۔ انجیراور زیتون کا ذکر میں نے بار بارقر آن باک میں پڑھا ہے۔

الله كهتاب:

' ' قتم ہےانچیراورزیتون کی ۔''

''اللہ روشنی ہے آسا نوں اور زمین کی۔روشنی کی مثال الیم ہے جیسے طاق میں چراغ اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو۔شیشہ ایک چپکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔اس میں تیل جلتا ہے۔مبارک درخت زینون کا۔ بیہ درخت نہ شرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔لگتا ہے کہروشن ہوجائے اگر چہ نہ گئی ہواس میں آگ ،نور اعلیٰ نور ،اللہ دکھلا دیتا ہے اپنے کوجس کوچاہے اور اللہ لوکوں کومثالوں ہے سمجھا تا ہے۔اور فی الواقع سب پچھ اللہ بی جانتا ہے۔'' (القرآن)

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کا تذکرہ فر مایا ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس نور کی ہدایت بخشاہے اور اللہ او کول کو مثالیں دے کر سمجھا تا ہے۔ فی الواقع پوراعلم اللہ ہی جانتا ہے۔ بند مصرف اتنا جانتے ہیں جتناعلم اللہ نے بندوں کو سکھایا ہے۔

میری جان جب زیتون کے درخت کی جان ہے گلے ملی نو زیتون کے اندر کی روشنیاں میرے اندر کی روشنیوں میں گڈیڈ ہو گئیں۔آ دمی کی روشنیاں اور زیتون کے درخت کی روشنیاں جب ہم آغوش ہو کیں نو نور کی تنی ہوئی ایک چا درنظر آئی او را ی نو رانی چا در میں مراقبہ ہال میں موجود ہر شئے کے نقش و نگار آنکھوں کے سامنے آگئے۔

ویکھا کہ میری جان اور مراقبہ ہال کی زمین پر بنے ہوئے تمام نقش ونگار کی جان تو ایک ہےخد و خال مختلف ہیں ۔ ہر مختلف خدو خال مختلف کیفیات کا مظہر ہے۔ یہ کیفیت ہی تو ہے جوانسان کو درخت کو چرند کو پرندے کوایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کی اطلاع فراہم کرتی ہے۔

انجیراورزیتون کی جان نے مجھے بتایا:

یہ زمین آسان ان کے اند رہرمخلوق کے جسمانی خدو خال الگ الگ نظر آتے ہیں کیکن ان سب میں جان ایک ہے اور جب کوئی جان دوسری جان ہے گلے مل جاتی ہے تو آئکھ ہر جان کا نظارہ کرتی ہے۔

مراقبہ ہال میں آنے والے لوگوں پر بے خودی اس لئے غالب آجاتی ہے کہ یہاں ایک جان ایس ہے جوسب کوجانتی ہے اورسب اس کوجانتے ہیں اوراس سے گلے ملتے ہیں۔ جولوگ مراقبہ ہال میں اکتاب ، بے زاری اور سنا نامحسوں کرتے ہیں ، دراصل و ہاپی جان سے واقف نہیں ہونا چاہتے ۔

جوخو د ہے داقف نہ ہوا یسے خو دفراموش آ دمی کوزیین د آسان سب بھول جاتے ہیں۔

میں ایک رات مراقبہ ہال کے مادرائی ماحول میں چاند نی کے حسن سے سرشار، آسان کو تک رہا تھا، آئکھیں پلکیں جھپنے کاعمل بھول چکی تھیں، دید ہے ساکت تھے، د ماغ پرخما رچھایا ہوا تھا، قلب کی حرکت تیز تھی نہ کم، دل سبک خرام تھا، اس سے باہر کی نظر اند رائز تی چلی گئی .....نظر آیا کہ باہر دیکھنے والی آئکھاندر جھانک رہی ہے۔

ویکھا کہ ......اند رایک نقطہ ہے۔ سیاہ نقطے کے اطراف روشنی کا ہالا ہے۔ روشنی کے اس ہالے پرنور کا غلاف ہے۔ نور کے ہالے پر ایک اور ہالا ہے جو رَگلین بھی ہے، بے رنگ بھی ہے اور ورائے بے رنگ بھی .............!

نقطہ کی سطح سے نظر جونقطہ کے اندرگئ تو دیکھا کہ بیانقطہ،میری ذات کا آئینہ ہے۔آئینہ میں خودکو دیکھا تو وہاں ایک اور''میں'' نظر آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ایک اور میں کے باطن میں پھول جھڑیاں چھوٹتی ہوئی نظر آئیں۔۔

پھول جھڑی کا ہر پھول جب میں کے باطن سے الگ ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔اس کے اندر خدوخال(Dimension)بن گئے ۔اور ہرخدوخال نے نیاروپ دھارلیا۔

'' میں'' کے اندر چکاچوند کے نت نے روپ میں .....میں نے خود کی تلاش کی تو وہاں نقطہ کے

علا و ه پچهه نه تها ...... پلک جمپیکی نقطه تهاا و ر نه روپ بهروپ ......! کهایه نکه به مداری می می می می میروپ بهروپ ....

ديكھا.....ا

جسمانی کوشت پوست کے بینے ہوئے بے اختیا رانسان کے اندر کھر بوں با اختیا رصلاحییتیں اس بات کی منتظر ہیں کہان کا کھوٹے لگایا جائے اور ان سے فائد ہاٹھایا جائے۔ نئا ہیں ،

نظر آیا!

آسانوں ہے بھی اس بإرروش اور منورانسان نورانی لہر میں لٹکا ہوا خلا میں معلق ہے اور بیروش انسان کھر بوں سینکٹر وں دائر وں میں بند ہے۔ ہر دائر ہ کا نئات میں موجودایک نوع اورایک مخلوق ہے۔ ہر نوع اور ہرمخلوق اس روشن انسان کے دائر ہے ہے وابستہ ہے اور بیرروشن انسان ہر نوع کے دائر ہے ہے بندھا ہوا ہے۔

چاہتا ہوں کہ لکھتا چلا جاؤں مگر اندر کاعظیمی کہتا ہے .....خاموش ہو جا .....اوربس کر ا

### میری ماں

نوع انبان میں ہے ای ملک میں کئی قوم کئی برا دری اور کئی کنے کے ایک فردنے زمین خریدی۔
زمین پرمکان بنانے کے لئے دماغ میں ایک نقشہ انجرا۔ نقشہ میں شعوری حد بند یوں کے ساتھ ایک Plan بنا۔
پلان میں بیہ بات سامنے آئی کہ اس پلاٹ کی تقتیم الیمی کی جائے کہ خاندان کے افراد آسائش و آرام پائیں۔
پلان کے مطابق کمرے بنے کمروں میں Attach Bathroom بنے Attach Bathroom بنا Corridor وروروازوں ہے مکان کو آراستہ کیا گیا۔

دھرتی پر ایک مکان بنانے کے لئے آ دمی کو پلان کے کئی مراحل ہے گز رہا پڑا تب خوبصورت مکان کی تغییر ہوئی۔

اب اس زمین پر اما ر کا درخت نہیں تھا۔اما رکلی تھی اور نہسرخ رنگ گلنار تھا۔۔۔۔۔۔۔ مجھے جھٹکا لگا۔ اما ر کے درخت نے اپنے وجود کا احساس دلایا ۔۔۔۔۔۔میر ےاند راما ر کا جوسر ایا تھاو ہ آئکھوں کے سامنے آ گیا۔

میں نے سوچا کہ اس زمین پر انا رکا درخت تھا۔ ظاہر ہے کسی نے لگایا ہوگا۔ نیج ڈالا ہوگا۔ نیج کسی نے نہ بھی بو یا ہوتو ہوا میں اڑ کر زمین کی کو کھ میں ساگیا ہوگا۔ بہر حال بیمسلمہ ہے کہ انا رکا درخت نیج ہے اگتا ہے۔ نیج کے بغیر انا رکے درخت کا وجو د زیر بحث نہیں آیا۔ جب انا رکا وجو د نیج کے اوپر قائم ہے تو کہا جائے گا کہ نیج میں انا رکا پو دا درخت ہوتا ہے۔ چھوٹے ہے جے اندرکتنی شاخیس ہوں گی ، کتنے پھل کگیں گے ، کیارنگ ہوگا، سرخ مگہرا سرخ یا سفید ۔ کھٹا یا میٹھا ذا گفتہ یہ بھی جے اندر کی Planning ہے۔ بالکل ای طرح جیسے Architect Engineer چھوٹے کاغذ ہر بڑی بڑی ممارتوں کانقشہ بنا دیتا ہے۔

کل زمین پر اما رکا درخت تھا۔ آس پاس خوشنما گھاستھی، کیار یوں میں پھول تھے۔ آج بیز مین خالی، اجاڑا در کانٹوں بھری سج کیوں بن گئی ہے۔ جوا ب ملا کہ کسی نے بچے بو یا تھالتمبیر مکمل کی تھی ۔ کسی نے اس جج کی Planning ہے بنی ہوئی بلڈنگ ( درخت ) کوگرا دیا .........

مجھے فوراً اپنی دا دی اماں یا دا آگئیں، سرخ وسفید، بٹو ہ سابو پلا منہ، غلاف جھی آنکھیں، گلاب پیکھٹری لب ۔ د ماغ کی Screen پرایسے نظر آئے کہ میں فلم د کھے رہا ہوں ۔اس فلم میں، میں نے دیکھا کہ دا دی اماں سفید ہراق کپڑے بہنے، سفید دیھلے لٹھے کی جا در پرلیٹی ہوئی ہیں، منہ ہے جھاگ اڑ رہے ہیں ۔

میری ماں ، ہائے! میری وہ ماں جس نے میرے اند را پنا خون انڈیل کر جھے بالا پوسا۔ دا دی اماں کے سر ہانے بیٹھی کلمہ کا و روکر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ماں! ۔۔۔۔۔۔۔ماں! ۔۔۔۔۔۔دا وی اماں بولتی کیوں نہیں ،تم رو کیوں رہی ہو۔ ماں نے ڈبڈ ہائی آئھوں سے دیکھا۔میر سے سر پر ہاتھ رکھا او ردا دی اماں کے جھر یوں سے مزین خوبصورت چپر سے کوسفیر ململ کے دوسیٹے سے ڈھا نک دیا۔

مجھے انا رورخت پھر یا دآ گیا۔کس نے اسے بھی اس طرح ڈھانپ دیا ہو گااس لئے تو وہ زمین کے او پرنہیں ہے۔

اما رکے دانے کے بغیر درخت نہیں اگتا ،اور آ دمی کے بغیر آ دمی نہیں اگتا ۔اما ربھی نظروں ہے او جھل ہو جا نا ہے اور آ دمی بھی ۔

میرے اندرکے آدمی نے کہا۔ جس نے درخت لگایا تھاو ہ خوش ذوق ،حسن سلیقہ ہے آرا ستہ تغییر پہند تھا۔اور جس نے درخت کی حفاظت نہیں گی ، درخت کواس کے مادی وجود ہے محروم کر دیا وہ تخ یب پہند تھا۔ بیہ

#### بات برگز قابل تنلیم نبین که درخت خود بخو دلگ گیا اورخود بخو دغائب موگیا۔

ا ما رکے نیچ میں پورا Planاور نقشہ موجود ہے رنگ اور ذاکقہ بھی موجود ہے۔ گر نیچ کے اندر سے صلاحیت کہ وہ وہ وہ نو درخت بن جائے ذاتی وصف نہیں ہے کوئی غیر مرئی طاقت ہے جس نے ایک بہترین معمار کی طرح اما رکے اندر شاخوں ، پیوں اور بھلوں کی تر تبیب قائم کی ۔خوداما رکے اندرا تنی قد رت نہیں کہ وہ خوشبو بن جائے اور اپنے و جود کو مختلف ذاکقوں میں تقتیم کر دے ، سے Plan کا نتاہ کے خالق احسن الخالقین اللہ نے تیار کیا جو جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ کا نتاتی تخلیق میں ایک تخلیق انسان کو ایسے کا نتاتی پلان کی تغییر کے لئے معمار مقرر کیا ہی وہی معمار ہے جس کوقر آن نے فی الارض خلیفہ کہا ہے۔

### عامل معمول

السلام عليم! وعليم السلام -آپ كانام؟ محمو داحمه -

يينام كب ركها گيا؟

اس و فت جب میں چند گھنٹوں یا ایک دن کا تھا۔

معاف سیجے گا، کیامیں آپ سے بوج سکتا ہوں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟

جی ہاں!میری عمرتقریباً ساٹھ سال ہے۔

كيا آپ و بى بين جو بيدائش كے وقت تھ؟

جي ڀال! ميں و بي ہوں \_

اگرآپ کی پیدائش کے دفت کی با چند سال کی عمر کی تصویر آپ کو دکھائی جائے تو کیا آپ اس تصویر کو پیچان لیس گے؟

یہ کیسی ہے وقو فی کی بات ہے کوئی آ دمی بھی بیدائش کے وقت کی یا چند سال عمر کی تصویر کو کیسے بیچان سکتا

-4

محموداحمدصاحب! آپ کی ہر چیز تبدیل ہوگئ ہے تو یہ کیے تنلیم کرلیا جائے کہآپ وہی محمو داحمہ ہیں جو ساٹھ سال پہلے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ آپ کی شناخت آپ کے نام سے اس لئے ہے کہ آپ کا مام آپ کے دا دانے رکھاتھا لیمنی آپ نے اپنے باپ کامعمول بن کرساٹھ سال زندگی گزاری ہے۔

کمال مقصو دصاحب! آپ کی با تیں میری سمجھ میں نہیں آئیں؟

احچا! آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں؟اگر میں آپ کو بیر بات سمجھا دوں نو آپ کومیر امعمول بنیا پڑے

-6

میں تیارہوں ۔ محمو دصاحب ۔ میں کون؟ عامل ۔

تم كون؟

معمول په

جوبولوں گاوہ آپ سنیں گے۔

جی ہاںسنوں گا۔

جو کہوں گاوہ آپ کریں گے۔

جی ہاں کروں گا۔

عامل: ادھرآ ہئے۔

معمول: آگیا۔

عامل: ادهرجائيے۔

معمول: چلاگیا۔

عامل: او پر د کیھئے۔

معمول: جي ٻال،او پر آسان ہے۔

عامل: ينچےد يکھئے۔

معمول: جي ہاں، نيچ زمين ہے۔

عامل: آپکون ہیں؟

معمول: میں،میں ہوں۔

عامل: میں کون ہوں؟

معمول: آپ،آپ ہیں۔

عامل: میں کہاں تھا؟

معمول: كب كهان تفا؟

عامل: جب يهان نهين تها ـ

معمول: اچھااب میں سمجھا۔ آپ اس دنیا ہے اس پار دوسری دنیا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ دوسری دنیا

يں تھے۔

عامل: محمو دصاحب! آپ کهاں تھ؟

معمول: میں بھی اس دوسرے عالم میں تھا۔

عامل: وه عالم کیا ہے؟ کیاو ہاں کوئی رہتا ہے؟ و ه عالم تو ہے لیکن اس عالم میں ما وی جسم نہیں ہے۔

معمول: حیرت کا مقام ہے کہ جسم نہیں ہے ۔جسم نہیں تھاتو وجود کیسے بنا۔

عامل: وجود کی تعریف کیا ہے؟

معمول: ہرٹھوس چیز وجودہے۔

عامل: مطوس بن سے کہتے ہیں؟

معمول: کھوس چیز کھوس ہے۔

عامل: مُصُوس چيز خلاء ہے۔

معمول: خلاء کیاہے؟

عامل: خلاء بساط ہے۔

معمول: جناب بساط کی کیاتعریف ہے؟

عامل: بساط ایک عالم ہے۔

معمول: عالم كى بساط كيا ہے؟

عامل: عالم كى بساط روشنى ہے۔

معمول: روشنی کیاہے؟

عامل: روشنی نورہے۔

معمول: کمال مقصو دصاحب! گھیاں نہ سلجھائیئے۔ ہات سیدھی اورصاف سیجئے ۔ بیہ بتائیئے میں جب'' میں'' نہیں ہوں نو میری ذات کس طرح قائم ہے؟

عامل: میرے عزیز، میرے معمول، میرے دوست! اس کے عالوہ آپ اور میں پھے نہیں ہیں۔ سب ایک دوسرے کے معمول ہیں۔ ایک فر دہیں ہزارہا دید ہ گلوق کامعمول ہے اور ہر فر دہیں ہزار آ دمیوں پر عامل ہے لیمی انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ اس بات پراگر غور کیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہر آ دمی یہاں دوسرے آ دمی کو Re-Act کررہا ہے۔ Act کرما ہی دراصل معمول بن جاتا ہے۔ میں نے جب کہا السلام علیم۔ آپ نے میر اسلام سنا۔ سن کرکہا، وعلیم السلام ۔ اس کا مطلب بیہوا کہ سلام کا جواب دینے والامعمول بن گیا۔

یہ ساری کا نئات ایک ہستی جس نے'''کہا ، کی معمول ہے۔اوراس ہستی کے بنائے ہوئے قو انین جیسے جیسے کسی نے سکھ لئے و ،علم کی بنیا درپر عامل ہے اور دوسر بے سب معمول ہیں۔ کمال مقصود صاحب! آپ نے جو رازمیرے اوپر منکشف کیا ہے میں نے س تو لیا ہے مگراس کی سے ہوائی میں جانے کے لئے مجھے مزید غوروفکر کی ضرورت ہے۔ پچھوو قت کے لئے مجھے اجازت دیجئے۔ میں اور زیا وہ علم سیجنے کے لئے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔

# دين فهم دانشور

دو دانشو را یک جگہ بیٹے با تیں کررے تھے۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا۔

''اس لئے کہ میں،میرا بھائی،میری بہن ایکMaterial سے بنے ہیں۔ہمارا جسمانی وجود دیکھنے میں تو الگ الگ ہے کین فی الواقع ہمارے اندرایک ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ہمارے وجود کاہر ایک حصہ ہر ہرعضو مال کے خون سے تیار ہواہے .........''

ہما ری ما دری زبان اس لئے ہماری زبان ہے کہ ماں کے پہیٹ میں بھی ہم نے و ہ الفاظ سنے ہیں جو ماں بولتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پیدائش کے بعد ہمارے کان ای آواز ہے ما نوس رہے ہیں جوالفاظ ماں کے دماغ ہے اہروں کے ذریعے ہمارے کا نوں میں منتقل ہوتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔کھانا ماں کی طرح ہم اس لئے کھاتے ہیں کہ ماں ہمیں لقمے بنا کر کھلاتی تھی ۔

> دوسرا دانشو رجس کانام دین فهم تھا۔ کویا ہوا۔

میرا بھائی کیاتم یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہاں ہرآ دمی کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے۔۔۔۔۔۔جس طرح ایک کتاب کے کوئی ابواب ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔کتنے ہی صفحے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ضفات پر پیرے الفاظ حروف اورنقطے ہوتے ہیں۔

تصویر ......ایی تصویر جوکوا پنا پر ایا ہر شخص محبت بھری مخمور نظر ہے دیکھتا تھا........پھریہ تصویر نہیں معلوم کیوں بڑی ہوگئی ۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی تصویر میں پھول کاحن تم ہوتا رہا ......معصومیت کی جگہ کرختگی ہ گئی ۔ جولوگ دیکھ کرخوش ہوتے تھے وہ دور ہونے گئے۔

دنیا فہم دانشو رنے کہا ......میں ا دوار کی ستائی ہوئی ایک تصویر ہوں ۔ زمانے کی او کچ ن ، خود غرض اورخودستائش نے مجھے داغ داغ کر دیا ہے ........

دين فهم دانشور بولا -

ميرى بات سنو .....

میں جب اپنی ماں کی پیٹ میں آیا ........پیٹ میں آنے سے پہلے دراصل میں اپنی ماں کے دماغ میں کتاب کے صودے کی طرح تھا .......پھراس مسودے کے بھرے ہوئے اوراق ایک جگہ جمع ہوئے۔ پیدائش کے بعد تحریر بنی اور جذبات نے جب احساسات کا جامہ پہنا تو لفظ بنے اور جذبات احساسات کے چھوٹے بڑے تقاضوں نے حروف کی شکل اختیار کرلی۔

ونیافہم وانشورنے بیساری گفتگوس کرکہا۔

اے میرے دین فہم دانشور کیاتم یہ بتانا چاہتے ہو کہ لمحات سینٹر منٹ تھنٹے دن رات مہینے اور سالوں کی تقنیم انسانی زندگی کی ایک کتاب ہے؟

وین فہم دانشور نے نعر ہ تحسین بلند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بے شک ! زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ ایک کتاب ہےاوراس کےاوراق اورتحریراس کی زندگی ہے۔

میرے دوست! کتاب کا پہلا ورق و ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ کتاب کا آخری ورق و ہے جب میری کتاب کرم خور دہ ہو کرختم ہو جائے گی۔

ونیافهم دانشورمیرے عزیز!

میں اس کتا ب میں و ہ سب کچھ لکھ رہا ہوں جو میں کرتا ہوں ۔ جو میں سوچتا ہوں ۔ جو میں سنتا ہوں یا سمی کوسنا تا ہوں ۔

دنیافهم دانشورمیرے دوست!

 ہوئی اس کتاب میں کسی قتم کی تبدیلی نہیں کرسکتا۔ایک حروف بھی اس خودنوشت کتاب میں ہے قلم زرنہیں کر سکتا۔

دنیافهم دانشور .....گیبرا کربولا -

ییسب کیوں ہور ہاہے ۔ میں اپنی کتاب خو د کیوں لکھ رہا ہوں ۔ میں اتنا مجبو را و رہے بس کیوں ہوں کہا پنی لکھی ہوئی تحریر میں ایک حرف کا اضافہ نہیں کرسکتا۔ایک نقطہ حد ف نہیں کرسکتا۔ .

وین فہم دانشورنے کہا۔

و ہ<sup>ہس</sup>تی چا<sup>ہ</sup>تی ہے کہ تصویر کوخرا**ب** نہ کیا جائے تصویر کی پھول جیسی معصومیت برقر اررہے ۔ چ<sub>ا</sub>رے کا نکھار فرشتوں کاحسن بنا رہے ۔

جن لوگوں نے اپنی کتاب زندگی کی حفاظت نہیں کی اورا پنی خوبصورت تصویر کوخراب کر دیا ان کے لئے تصویر کا خالق اپنی کتاب میں لکھتاہے :

وہ کیما دن ہوگا جبتم لوگ پیش کئے جاؤ گےتمہارا کوئی راز چھپانہیں رہے گا۔اس وفت جس کا نامہ انمال سید ہے ہاتھ میں دیا جائے گاوہ کہے گااور دیکھو۔ پڑھومیرا نامہ انمال ۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرورا پنا حساب ملنے والا ہے ۔پس وہ دل پسندعیش میں ہوگااو نچے ہاغ ہیں جس کے میوے جھک رہے ہیں مزے سے کھاؤ پیوایئے ان نیک انمال کے صلہ میں جوتم نے گز رہے ہوئے دنوں میں کئے ہیں۔ (الحاقہ ۲۴۔۱۸)

# محبوب بغل میں

نها بیت عزیز بهت بیارے دوست محتر م رفیق السلام علیم و رحمته الله -

اس سے پہلے بھی آپ کے خط کا جواب لکھ چکا ہوں امید ہے موصول ہو چکا ہوگا۔ آج سے پچھ باتیں کرنے کو جی چا ہتاہے۔

یہ جورہ حانی سلسلہ ہے ، بڑا بجیب اور مشکل راستہ ہے۔ جب آدمی تھوڑا ساسفر طے کر لیتا ہے تو اس کے او پر شکوک و شبہات اور ما یوی کے خیالات غالب آنے لگتے ہیں۔ شیطان اپنا زوراس بات میں لگا دیتا ہے کہ بند ہ ما خوش ہوجائے ۔ ما خوش کے لئے شیطان جوخو د کار جھیا راستعال کرتا ہے وہ اما کا خول ہے ۔ یعنی آدمی اپنی اما عمل سمٹنے لگتا ہے ۔ وہ جو سوچتا ہے اپنی ذات ، اپنی اما اور اپنی انفرا و بیت شخصیت کے بارے میں قیاس کرتا ہے ۔ اللہ کے لئے ذرا سا کچھ کام ہو جائے تو اسے بہت بڑا کار ما مہ قر اردیتا ہے ۔ اور اس کمزوری کی وجہ سے اللہ سے اپنے حقوق قائم کر دیتا ہے ۔ یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ۔

ایک ہفتے پہلے کی ہات ہے کہ ایک کروڑ پُق شخص نے کہا میر ا دوست اللہ سے باغی ہو گیا ہے۔اس لئے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی ۔اس نے دعا کی تھی کہ اس کا باپ زندہ رہے، لاکھوں روپے علاج پرخرچ کر دیئے مگر باپ مرگیا ۔اب وہ ہروفت شراب و کہاب میں مست و بے خودر ہتا ہے۔

میں نے جواب دیا کہ اول تو بیہ دعا ہی غلط تھی ۔ تم نہیں مرو گے تو تہماری کری پر تہمارا ہیٹا کیے بیٹھے گا۔
مرہا جینا دونوں کا م اس قد ریقینی ہیں کہ ان ہے کسی بھی طرح چھٹکا رانہیں ۔ آپ جھے یہ بتا کیں ۔ تہمارا دوست جس گھر میں رہتا ہے۔ اس گھر کی زمین کی قیمت اس نے اللہ کو کتنی دی ہے۔ جوسر مایہ لئے بیٹھا ہے وہ کس نے دیا ہے۔ اگر وہ بیدائش طور پر کمزور دماغ ہوتایا اس کے ہاتھ پیر ہی نہ ہوتے ، وہ ایک بھکاری اور مفلوک الحال کا بیٹا ہوتا تو شراب کہاں سے بیتا۔

میرے عزیز! آپ نہات خوبصورت روح اور دلکش ذہن کے انسان ہیں ۔اور میہ دلکشی ، میہ خوبصور تی آپ کا کوئی کاریا مہنمیں ہے ۔اللّٰہ نے آپ کواس طرح کا بنایا ہے ۔

مایوی اور پریثان خیالی راستہ کی چیزیں ہیں۔ جب کوئی مسافر سفر کے لئے نکلتا ہے تو اسے طو فانوں گر دوغبارا ورتھکان ہے دو چا رہوما پڑتا ہے۔ سچے مسافر و ہ ہے جومنز ل کی طرف بڑھتا رہتاہے۔اس کا مقصد منزل کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ۔ اور منزل چونکہ سامنے نہیں آتی ۔ اس لئے وہ ہر حال میں چاتار ہتا ہے ۔ جھے یقین ہے کہ آپ پر بیثان کن خیالات ہے نکل آئیں گے جواس راستہ میں سب کو پیش آتے ہیں ۔ آپ نے جھے استاد بنایا ہے ۔ میں نے بھی آپ کو آئکھوں کی روشن بنا کر قبول کیا ہے ۔ میر ے او پر فرض ہے کہ میں آپ کے راستہ کی بھول بھیوں ہے آگاہ کرتا رہوں ۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ منزل کے علاوہ کسی بڑی اور چھوٹی یا عارضی شے کو قبول نہ کریں ۔ منزل جب مل جاتی ہے تو ہر شے منزل رسیدہ شخص کے سامنے خود بخو و جھک جاتی ہے ۔ میر بے تھوں نہ کریں ۔ منزل جب مل جاتی ہے تو ہر شے منزل رسیدہ شخص کے سامنے خود بخو د جھک جاتی ہے ۔ میر بے تصور میں جب آپ کا ہنتا مسکرا تا چہرہ ٹینشن کی صورت میں بن جاتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں ۔ اس لئے کہ جھے معلوم ہے کہ خوش رہنے والے لوگوں کو اللہ کے دوست بن سکتے ہیں ۔ ما خوش رہنے والے لوگوں کو اللہ کہ وست نہیں بنا تا ۔

آپ جانے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی آپ کااور میرانہیں ہے۔کوئی ہمیں چھوڑ جائے گااور زیا وہ کو ہم چھوڑ جائیں گے۔ہمارا آخری سرمایہ، دوگز قبر ہے۔وہ بھی اس وفت جب ہمیں مل جائے۔ہمارا جسمانی نظام، قبر کے اندر کیڑوں کی خوراک ہے۔ ہماری انا،مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔اور انا کے ذرات کوآ دمی، کتے، بلیاں، گدھے، گائے، بھینس اپنے پیروں میں روند تے پھرتے ہیں۔

کتنے بڑے بڑے بڑے ہا دشاہوں کے سراوران کے تاج کتنے بڑے بڑے بڑے نفر ود، فرعون، شدا د، قارون ہو گزرے ہیں۔ زمین نے انہیں نگل لیا اور مٹی کے ذرات میں تبدیل کر دیا اور آج ان نمر و دوں ، فراعین ، شدا دوں اور قارونوں کے دماغوں اور جسموں سے بنے ہوئے مٹی کے ذرات پر ہم چل پھر رہے ہیں ۔تھوک رہے ہیں اوران ذرات کواپنی غلاظت سے خراب کررہے ہیں ۔

میر ہے دوست!

میں نے جوانی میں ایک واقعہ پڑھاتھا۔

ایک آدمی نے اپنی اما کے خول میں بند بہت ریاضت کی ۔ اپنی دانست میں اللہ کے کاموں کو آگے بڑھا یا ۔ لوکوں سے ما نگ ما نگ کے معابد بنائے ۔ خود با دشا ہوں کی طرح زندگی گزاری اور اللہ کی مخلوق کو سوکھی رو ٹی دے کرخوش ہو گیا ۔ شعوری دنیا سے نکل کر جب لا شعوری درواز ہ پر دستک دی تو حضرت ابلیس نے استقبال کیا۔ خوش پوشاک، دراز رکش ، بزرگ کے روپ میں ابلیس نے کہا۔ آپ کی دادعیش، خیرات، عبادت و ریاضت اللہ کو لیند آگئ ہے۔ آپ کو آسانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ انا کے خول میں بند آ دمی نے کہا۔ ان کے خول میں بند آ دمی نے محکوں میں ور کیس موند لیس اور سیر شروع ہوگئی۔ بستی کی طرف نے داز ہوئی اور پھر بلندی سے بستی کی طرف نے دول ہوا۔ آپکھیں تھاوہ آ دمی اتھ مے ابوار انہوار اتھا۔ سے سوا کی خوال ہوار انہوار اتھا۔

حضورقلندربا بااوليا ءرحمتهالله عليه فرماتے ہيں:

بندہ جب اللہ کے لئے قدم اٹھا تا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا ہے۔وہ
کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے اسے نو مہینے مال کے پہیٹ میں روزی فراہم کی، بیدائش کے بعد ۲ سال تک
بلامشقت غذا کا اہتمام کیا، ہوا با نی آئسیجن زندگی کے سارے وسائل فراہم کئے۔ بندہ سے ایک بیسہ بھی نہیں
لیا ۔صحت دی اولا ددی محزت ووقا رویا کا روبا رکرنے کے لئے عقل دی۔

بندہ بیدا ہونے کے بعد ستر (۷۰) ای (۸۰) سال جیتا ہے۔اللہ کی زمین پر دندہا تا پھرتا ہے۔ سرکشی کرت ہے۔اللہ کو پچھنہیں جانتا۔اللہ کے پھیلائے و سائل کی اللہ سے زیا دہ قیمت لگا تا ہے۔پھر بھی اللہ اسے ہرقدم پر یا درکھتاہے۔

میر ہے دوست!

میں بھی آپ کی طرح کا ایک آ دمی ہوں۔ بیسب پچھ میں نے اس لئے لکھ دیا ہے کہ میرے مرشد کریم کی عنایا ت سے چند حقیقتیں مجھ پر منکشف ہوگئی ہیں۔ جن حقیقتوں کو میں جان گیا ہوں ، چا ہتا ہوں کہ آپ بھی ان حقیقتوں سے تعلق قائم کرلیں۔ راستہ چلتے ہوئے مسافر کے لئے بیرآ سان ہے کہ وہ بے یقین ماحول کا اثر لے کر راستہ چھوڑ دے لیکن ایک بارمسافر راستہ بھٹک جائے تو اسے دوبارہ رہنمائی نہیں ملتی۔

میرےفر زند!

حضورقلندر ہا ہا اولیا ءرحمتہ اللہ علیہ کے نام جتنے خطوط آتے تھے مجھے بیدا عزا زحاصل ہے کہ میں خطوط پڑھ کر سنایا کرنا تھا۔ جواب بھی میں لکھتا تھا۔

ا یک روز میں نے عرض کیا ۔حضور میں آپکے او پر قربان ۔ کیامیر ےاند را تنی صلاحیت بھی نہیں ہے

جتنی ان صاحب کے اند رہے ، جن کا خط میں نے پڑھا ہے۔

حضورفر ماتے نہیں تمہارےاند رصلاحیت نہیں ہے۔

سمبھی میں سوچتا کہ بیہ صاحبہ ما شاءاللہ کتنی اچھی سیر کرتی ہیں ،آسا نوں میں اڑتی پھرتی ہیں ۔کیا میں ان ہے بھی گیا گز را ہوں ۔فر ماتے ۔ ہاں ۔

جب پانی سرے او نچا ہوگیا اورمیرے او پر ما یوی کے دورے پڑنے گئے۔ شیطان نے مجھے اپنا آلہ کار بنالیا تو ایک دن مرشد کورحم آیا۔

فرمایا ۔خواجہ صاحب بیٹھ جائیں ۔

یو چھا۔میرا آپ کارشتہ کیاہے۔میں نے عرض کیا۔

آپ کا غلام ہوں ۔فر مایا بینو ٹھیک ہے۔میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔

میں نے ڈرتے ڈرتے کہا جنبور آپ میرے محبوب ہیں۔

مسکرا کرفر مایا۔ لیجئے بیرتو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔اب آپ سے بتا کیں کہ جب محبوب بغل میں ہوتو کیا کوئی اور خیال آتا ہے اور اگر آتا ہے تو بیم محبوب کی تو بین ہے۔اس لئے کہ محبوب کی ہم آغوشی کے بعدا گر کوئی خیال آتا ہے تو دراصل وہ محبوب ہے جس کا خیال آرہا ہے۔آپ جنت ویکھنا چاہتے ہیں۔آسانوں میں پرواز کرما چاہتے ہیں۔تو آپ کامحبوب بین ۔تو آپ کامحبوب بین ۔یو از ہے ،کشف وکرا مات ہے۔

میرے ہمدم! آپ یقین کریں میں لرز گیا اور میری آئکھیں بھیگ گئیں۔ ول کی ونیا ماتم کدہ بن گئی۔
تصحیح قدموں ہے اٹھا اور مرشد کے بیروں پر سررکھ کررویا کہ مرشد کریم نے ایک آہ بھری اور جمھے اپنے سینہ ہے لگا
لیا محبوب کے وصل کی لذت آج بھی میر سے اندر زندہ ہے۔ اور یہی وہ لذت وصل ہے جو جمھے دن رات بے قرار
کئے ہوئے ہے۔ میں اس لذت کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں پہنچا۔

میں نے جنت کا ایک ایک کوشہ دیکھا۔ آسانوں کی رفعتوں میں فرشتوں کے خوشنما صفاتی پروں کا ہما۔ ورزخ کے طبقات میں گھوم آیا۔ موت کو دیکھا۔ حال دیکھا۔ دوزخ کے طبقات میں گھوم آیا۔ موت کو دیکھا۔ موت سے پنجہ آزمائی کی ۔وہ کچھ دیکھا جن کے لئے الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کر دیا جائے لیکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرشد کے وصل کی لذت نہیں ملی ۔ ہر کھے مرنے کے بعد اس لئے جیتا ہوں کہ مرشد سے قربت ملے گی۔ جینے کے بعد ہر آن اس لئے مرنا ہوں کہ مرشد کا وصال نصیب ہوگا۔

اند رجھا نکتا ہوں مرشدنظر آتے ہیں ۔با ہر دیکھتا ہوں مرشد کی جھلک پڑ تی ہے۔ ہائے وہ کیسی لذت وصل تھی کہ زمانے گز رنے کے بعد بھی روح میں تڑپ ہے، اضطراب ہے، ا نظار ہے۔اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں ،اس یقین کے ساتھ مروں گا، اس یقین کے ساتھ دوبا رہ زندہ رہوں گا کہ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاءر حمتہ اللہ علیہ مجھے ایک با راپنے سینے سے لگا نمیں گے اور مجھے اس طرح اپنے اندر سمیٹ لیس گے کہ میراو جو دنفی ہو جائے او رکوئی بینہیں جان سکے گا کہ مرشداور مرید دوالگ الگ پرت ہیں۔

روحانی رائے کے مسافر میرے فر زند ، میں آپ کو چندسطریں لکھنا چاہتا تھا۔ مگرمیرے اند رمرشد کریم کی محبت کا کارفر ماہواطوفان ہر ملا ظاہر ہو گیا اور میں داستان جنو ن لکھتا گیا ۔خدا کرے میر اجنون آپ کا جنون بن جائے ۔ ( آمین )

#### پرندے

بچین گزرا، جوانی آئی۔جوانی گئی،بڑھاپا آیا، تیز گام بڑھاپا اب نامعلوم گرمعین سمت میں بھاگ رہا ہے۔ آدھی صدی ہے زیادہ سالوں ہے جسے میری دنیا ماضی کے نام سے جانتی ہے میرا عدم وجود بنا ............

پھراس وجودنے پھیلنا اور ہڑ ھناشروع کیا۔ پنھی ی جان، زور آور مجھی جانے گئی۔ معصوم، کول تصویر کے نقوش میں تیکھا بن آگیا۔ زبان نے تکلم کیا تو بیسرا با کلیم بن گیا۔ منٹوں تک پلک نہ جھیکنے والی آئکھ بار بار جھیکنے گئی۔ سریلی آوازے آشنا کان، کرخت آوازے ما نوس ہو گئے۔ جسم میں بانی کی جگہ خون دوڑنے لگا۔ خوشبو دار پسینہ بد ہو میں تبدیل ہوگیا۔ لطیف نورانی غذا کثافت بن گئی۔خوش روی تندخوئی میں تبدیل ہوگئی۔ کوشت جو دراصل درندوں کی غذا ہے آدمی کے لئے مرغوب بن گیا۔

اےمیرے محن اِنو نے میری قیت لگائی ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں ۔اگر تجھے میری طرح قید کر دیا جائے تو کیا خوش ہو گا؟

سودا گرنے طوطے کی باتیں سنیں تو خوش ہوا اوراس کی قیمت اس کے ذہن میں دو چند ہوگئی۔مہینوں کے بعد سال گزرا تو سو داگر کو ملک ہے باہر جانا پڑا۔ سو داگر نے طوطے سے کہا کہ میں ملک ہے باہر جار ہا ہوں تیرا کوئی کا م ہوتو بتا۔

طوطے نے کہا۔اے میرے محن ! جب تو کسی باغ ہے گز رےاورو ہاں ان طوطوں کو دیکھے تو ان ہے میرا سلام کہنا ۔اور کہنا تمہا را ایک بھائی قیدو بند کی زندگی گز ارر ہاہے اور تمہیں یا دکرتا ہے۔

سودا گرسفر میں جب ایک ہاغ ہے گز را تو اس نے و ہاں بہت سارے طوطوں کو دیکھا جوآ زا دی کے ساتھ اڑ رہے تھے اور طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔سودا گرنے طوطوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تمہارے ایک بھائی طوطے کا پیغام ہے اور اس نے طوطے کا پیغام من وعن سنا دیا۔

د کیھتے ہی و کیھتے درخت ہےا یک طوطا گرا اور پھڑ پھڑ ا کرموت کی نیندسوگیا ۔سوداگر کو بہت قلق ہوا اورافسوس کرتا ہواو ہاں ہے چل پڑا ۔

سفر ہے والیں آنے کے بعد سوداگر جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے پنجر ے میں بندطو طے کو ساری روئیدا دسنائی ۔روئیدا دکاسننا تھا کہ طوطا پنجر ہے میں گرا اور پھڑ پھڑا کرمر گیا ۔سوداگر بہت رنجیدہ ہوا اور پنجرہ کھول کرنہا بیت افسوس کے ساتھ طوطے کو ہا ہر پھینک دیا۔ابھی سوداگر افسوس ہی کررہا تھا کہ طوطا میں میں کرتا ہواا ڑا اور درخت پر جا بیٹھا۔

سودا گرنے جیرانی کے عالم میں طولے ہے کہا کہتو بہت بے و فا ٹکلا۔ بتا کہ بیہ ماجمرا کیا ہے؟ طوطا بو لا! جنگل میں میرے قبیلے کے ایک وانشو رطوطے نے مجھے بیہ پیغام بھیجا کہ آزاوی دوطرح نصیب ہوتی ہے۔

ا۔ اس طرح کہ قبیلہ متحد رہے اور اجتماعی جدوجہد ہے اپنی آزادی کا شحفظ کرے۔

۲۔ اگر کوئی اپنے قبیلے سے بچھڑ جائے اور قید ہو جائے تو اس کے لئے آزادی کا طریقہ اس کے علاوہ کچھے نہیں ہے کہ اور آزادی کے علاوہ کہ کھے۔

میں نے اپنے قبیلے کے دانشور ہزرگ کا پیغام تبھے لیا اور میں اس کی تھیجت پڑعمل کر کے آزا دہو گیا۔ خدا جا فظ

فيل ، فيل ، فيل ، فيل .....

## كانفرنس

الله کی مہر ہانی ، حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نسبت اور سیدیا قلندر ہا ہا اولیا ءؓ کے فیض ہے مانچسٹر برطانیہ میں اگست۲۹۹۲ء میں تیسری بین الاقوامی روحانی کانفرنس منعقد ہوئی ۔

کانفرنس کے بعد پہلے اتو ارکومرا قبہ ہال مانچسٹر ہے میری روائگی گلاسگو ہوئی۔گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں انگلش خوا تنین وحضرات نے اپنے لئے ایک ہال بک کروایا تھا جس میں میری تقریر تھی ، داخلہ فکٹ ہے تھا۔ دوسو پچپاس فکٹ جاری ہوئے لیکن جب جوم بڑھا تو نمتنظمین نے مزید لوکوں کو ہال کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دے دی۔

تقریر کے بعد سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے طریقہ کار کے مطابق حاضرین کوسوالات کی دعوت دی گئی اور اس طرح سوال و جواب کی خوبصورت مجلس ہوئی ۔ یہ دکھ کر بہت زیا دہ چیرت ہوئی کہ مغرب میں بینا ثر عام ہے کہ روحانیت صرف ہندوؤں کے پاس ہے ۔ مسلمان روحانیت نہیں جانے اور نہ بی ان کے پاس روحانی علوم کا کتا بیشکل میں کوئی ذخیرہ ہے ۔ سوال و جواب کی نشست میں جو پچھ لوچھا گیا و ہ سب بوگا، گیان، وھیان اور ہندومت کی معرفت تھا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ کسی طرح بیٹا بت ہوجائے کہ مسلمانوں کے پاس بھی روحانیت اور تصوف کے علوم کا ذخیرہ ہے ۔ مگر جب ڈھیروں انگلش کتابیں، بوگا اور دوسرے نہ جب کے اوپر وہاں موجود ہوں تو بیہ کہنا کہ ہم بھی تصوف جانے ہیں مصحکہ خیز بات معلوم ہوئی ۔ بہر کیف سلسلہ عظیمیہ کے ارکان کی محنت، کوشش اورد فت کے ایٹارو قربانی سے انتا ضرور ہوا کہ انگلینڈ میں ہم ایک انگلش مراقبہ ہال قائم کرنے میں کامیاب ہوگئے ۔ اس کامیا بی کے نتیجہ میں وہاں کی روحانی تنظیمیں، روحانی چی اور پیرا سائیگا لوجی کے ریسری کرنے والے سائنٹسٹ سے ملاقائیں ہوئیں ۔

ایک بڑی Spiritual لیڈی او را یک پروفیسر جو 30 سال ہے ری انکارنیشن پر ریسر ہی کر رہے ہیں تشریف لائے ۔ان کا کہنا ہے کہ جو آ دمی مرجا تا ہے وہ دوبا رہ کسی نہ کسی جسم میں جنم لیتا ہے ۔اس مسئلہ پر تقریباً ایک گھنٹہ ہے زیا دہ گفتگو ہوتی رہی نتیجہ کیا ٹکلا میہ اللہ جا نتا ہے لیکن پروفیسر صاحب نے رخصت ہوتے وفت یہ کہا کہ .................

'' مجھےا یک نیاعلم (Knowledge ) ملا ہےاور میں ریسر چ میں اس علم ہےاستفا وہ کروں گا۔'' آیئے!ا ب ہم وہ گفتگو کرتے ہیں جو Spiritualلیڈ ی، پروفیسر رائے اور خواجہ مُٹس الدین عظیمی کے مابین ہوئی۔

اسپر پچول لیڈی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہیلومٹشیمس آپ کیسے ہیں؟

مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ سکھنے آئی ہوں .....میرے ساتھ رروفیسر رائے ہیں۔ یونیورٹی میں بڑھاتے ہیں او را یک سائنٹسٹ ہیں ۔تمیں سال سے ری انکا رنیشن پر ریسر چ کررہے ہیں ۔میں نے آپ کوابھی ایک پھول دیا۔ میں جا ہتی ہوں کہ آپ بتا کیں کہ یہ پھول میں نے آپ کو کیوں دیا۔

جواب میں کہا گیا .....

آپ نے بید پھول اس لئے دیا ہے.....

....اسپر پول لیڈی نے شکر بیا دا کیا۔

پر وفیسر صاحب بولے .....

میں ایک طالب علم ہوں۔ آپ ہے پچھ معلومات حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں جب کالج اور یونیورٹی میں پڑھا تا تھا تو مجھے بہت یا دتھا مضامین یا و تھے کتابوں کے نام یا و تھے کتابوں کے نام یا و تھے کتابوں کے نام یا و تھے کتابوں میں ورق اوراوراق کے اوپر پوری پوری سطریں از برتھیں اب جب کہ میں پر وفیسر ہوں پڑھا تا ہوں مجھے پچھ یا دنہیں۔

جواب می*ں عرض کیا گیا ....* 

طالب علمی کے زمانے میں اگر یا دندرکھا جائے تو طلبہ یا طالبات اگلی کلاسوں میں نہیں جاسکتے ۔لیکن جب علم کے کسی شعبہ میں شخیل ہو جاتی ہے اس شخیل کا مطلب بد ہوتا ہے کہ د ماغ کے اندر و ہ فیلے جوعلم سے بھرئے ہوئے ہیں گھل جاتے ہیں ۔اب الفاظ سطروں یا اوراق کو یا در کھنا ضروری نہیں ہوتا اس لئے کہ علم کے متعلق خلیہ کھل کچا ہیں۔ فیلے کھل جانے سے ایک ایسا بیٹرن بن جاتا ہے جس پیٹرن میں مفہوم کے ذخیر بہوت تیں اور مفہوم کا ذخیر ہ اگر کسی طالب علم کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس ذخیرہ کی بنیا دیر نئے علوم سامنے ہوتے ہیں اور مفہوم کی نبیا دیر نئے علوم سامنے آتے ہیں اور آپ بہت بڑے اسکالر ہیں ،سائیکا لوجی کے استاد ہیں اور آپ کے د ماغ کے اندر سیلز نہ صرف چا رن گونکہ آپ بہت بڑے اسکالر ہیں ،سائیکا لوجی کے استاد ہیں اور آپ کے د ماغ کے اندر سیلز نہ صرف چا رن ہوئے ہیں بلکہ ان کی روشنی کا انعکاس براہ را ست آپ کے ذہن میں منتقل ہوتا رہتا ہے اس لئے آپ کو کتا بیا مضمون یا در ہنا ضروری ہے اور اس طرح گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا۔

ری انکارنیشن کے بارے میں پروفیسر کا اصراراس بات پرتھا کہمیری او رمیر ہے ساتھی پروفیسروں کی ریسر چ سے ڈھائی ہزاراکیس سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہو ہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں او ربیہ اعدادو شاریورپ کے ترقی یا فقہ ممالک کے ہیں جہاں بچوں کی باتوں کو سناجا تا ہے اور اہمیت وی جاتی ہے اس کے برعکس ایشیاءاور ترقی پذیر ممالک میں بیچے اگر اپنی عمر سے زیادہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اگر ایشیائی ممالک میں بچوں کی ذہنی افتا د طبیعت کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو ری انکار نیشن کی ریسر چ کا حاصل کافی زیادہ ہو جائے گا۔

جواب: ری انکار نیشن ایک آدمی کا پیدا ہو کر دوبارہ ای طرح پیدا ہونا یو نیورسل لاء(Universal Law)کے خلاف ہے۔

کا نتات قانون ہم نہیں جانے ہماری ریسر چ ہمارے سامنے ہے۔ ڈھائی ہزارکیس ہمارے سامنے ہے۔ ڈھائی ہزارکیس ہمارے سامنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبا رہ بیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا مام یہ ہے، ہم فلال گھر میں رہتے تھے، ہوی کا مام یہ ہے، بچوں کے مام یہ ہیں۔انتہا یہ ہے کہاگر بچاس سال پہلے مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر کٹ کا نشان تھااس سیجے کے ہاتھ پر بھی کٹ کا نشان تھااس سیجے کے ہاتھ پر بھی کٹ کا نشان موجود ہوتا ہے۔

جواب: آپ کی ریسر چ میں جولوگ سامنے آئے ہیں وہ کس تمریبی سیسب بیان کرتے ہیں۔ پر وفیسر صاحب: پیر ہا تیں 8 سال کی عمر کے بیچے کرتے ہیں اور 8 سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔ جواب: پر وفیسر صاحب کیا آپ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آٹھ سال کے بعد بیہ بیچے کیوں بھول جاتے ہیں۔

پر وفیسر صاحب: اس کا ہمار ہے پاس کوئی جوا بنہیں ہے البنۃ ہم اس نقطہ پرغو روفکر کر رہے ہیں۔ ہم نے پروفیسر صاحب ہے کہا .........

ایک زمانہ تھا آ دم پھر کے دو رہیں تھا۔ دوسرا زمانہ دھات کا آیا لیعنی آ دم لوہے کے دورہیں داخل ہوا۔ آ دم نے آگ کا استعال سکھ لیا آ دم تر قی کر کے الیکٹر و نک دور میں داخل ہو گیا اورمو جود ہ صدی میں اس نے بالغ شعور حاصل کرلیا لیکن اگر آ دم کی اولا دمیں تسلسل کے ساتھ آ دم کاور ثابتقال نہ ہوتا تو آج آ دم تر قی نہیں کرسکتا تھا۔ اس کا مطلب بیہوا کہ لاکھوں کروڑوں سال کے بعد بھی آدم زاد ہرا دری بادا آدم کا ریکارڈ ہے لینی لاکھوں سال پہلے ہے آدم اچنے پورے ریکارڈ کے ساتھ چھپ رہا ہے۔ چھپائی میں جب کسی وجہ ہے انفرادی ریکارڈ کے اوپر اجتماعی ریکارڈ کے اوپر اجتماعی ریکارڈ کے اوپر اجتماعی ریکارڈ کے دوپر اجتماعی ریکارڈ کے دوپر اجتماعی ریکارڈ کی روشنائی زیا دہ ہو جاتی ہے تو آدم ڈ بل چھپنے لگتا ہے اور وہ الی با تیں شروع کر دیتا ہے جو ماضی ہے متعلق ہوتی ہیں مثلاً ایک آدمی کا مام ولیم ہاس کی گردن پر سفیدنشان ہے وہ مرکبیا۔ مرنے کا مطلب بیزہیں آدم کا ریکارڈ ختم ہوگیا ،مرنے کا مطلب بیر ہے کہ جس کا کناتی مشین سے چھپ کر وہ فکا ہے وہ در ایکارڈ تو موجود ہے لین چھپی ہوئی تصویر ختم ہوگئی ۔ چھپائی کے دوران کچھ نقوش انفرا دی طور پر ایسے چھپ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بینظر آتا ہے کہ بید فلاں آدمی ہے بہی وجہ ہے کہ جب عمر کے ساتھ ساتھ چھپائی کے نقوش مدہم پڑ جاتے ہیں تو بندہ کھول جاتا ہے جھسے کہ آپ نے جھے ابھی بتایا کہ آٹھ سال کی عمر کے بعد بچہ بیہ کھول جاتا ہے کہ وہ دور مرک شخصیت ہے۔

موجودہ سائنس شعورا ورلاشعور کا تذکرہ کرتی ہے لاشعور ریکارڈ ہےا ورشعوراس ریکارڈ پر مظاہراتی خدو خال پیش کرنا ہے ۔شعور کی ذاتی حیثیت اتنی ہے کہ وہ لاشعور کی دیکھی ہوئی چیزیں ما دی طور پر بیان کرنا ہے بعنی شعوراسکرین ہے لاشعورفلم ہے ۔

فلم'' ریکارڈ''میں جو پچھ ہوتا ہے وہی پچھ اسکرین پرنظر آتا ہے، فلم کے اوپر اگر چھوٹا سا نقطہ ہوتو اسکرین پر یہی نقط نظر آجا تا ہے۔

اسپر پچول لیڈی پریشا اور پر وفیسر رائے بہت خوش ہو کر رخصت ہوئے۔

### اندرکی آنکھ

آ دم کو جب اللہ نے بنایا تو اس طرح بنایا کہ آ دم اندر زیادہ دیکھتا تھا اور باہر کم ۔ باہر دیکھتا تھا تو ......باغوں وطیور .....نهریں .....ابثاریں .....بلبل کا ایک شاخ ہے دوسری شاخ ہر تھەد كنا ......كۇل كى كوك .....كورت كى غىرغو س.....چىر يوں كى چېك .....فاخىتە كى كوكوسنتا تھا .....رنگ رنگ پھولوں کامستی بھرا شباب ....جوانی کی خوشبو ....اورخوشبو کی مہک ہے مشام جاں ،عطر بیزمحسوں کرنا تھا۔ آ دم ایک بے خو د کر دینے والی کیفیت میں گم ہو جانا تھا .....سلقہ،سلقہ،سلقہ روشیں، راه گزریر قطار در قطار ہوا میں جھومتے پھول .....سروقد درخت .....چھتری چھتری پیڑنظر آتے تھے.....ان سب میں دل لگانے کے باو جود آ دم کے اند را یک ٹمیں انجر تی تھی ، کلیجہ منہ کوآتا تھا۔ تھین ہ تکھوں ہے ٹیکٹی تھی کہ آ دم کا ہم جنس کوئی نہ تھا۔ہم جنس کو تلاش کرتے کرتے جب و ہ تھک گیا اندر ہے ٹوٹ گیا ، بھر گیا ۔ تو آدم کو بھرے ہوئے ذرات میں اپنی ہم جنس کا تکس دکھائی دیا ۔ تصویر کا غلاف ا تهنگهون .....عاند چېره .....غنچه دېن .....تېسم تېسم هونث .....صراحی گردن ......يمی بدن ......گدرگدر انا ر .....مقناطیسی کمر .....معطر سرایا ......قد رت کا شاه کارتصویر کو دیکهتا تو آ دم اس بر فریفته ہوگیا۔ جب اے اپنے اندراپنی ہی تصویر کا دوسرا رخ نظر آیا تو تصویر براس کا ذہن مرکوز ہو گیا۔ ذہن میں مرکز بیت آئی تو ارادہ بیدا ہوا۔ارادہ میں حرکت ہوئی تو اندر میں اس تصویر نے بلک جھیگی، مپکوں کا جھپکنا تھا کہ آ دم کے دل میں پہلے ہے مو جود روشن نقطہ کھل گیا ، روشنی اورنور کا ایک ساتھ جھما کا ہوا اور آ دم کے اند رہےتصویر ہا ہرآ گئی۔

آدم ایک قدم آگے بڑھا تو تصویر دوقدم آ دم کی طرف آئی۔ دونوں کا باہم اتصال ہوا اور آ دم اور حواا یک دوسرے میں جذب ہو گئے ۔ آ دم نے جذب ہونے کے لئے خودکو حوا کے سپر دکر دیا اور حوانے آ دم کو اس کی پوری صلاحیتوں اور تو انائیوں کے ساتھ اپنے اندر سمیٹ گیا۔

یہ جذب ہونااورسٹ کر دونوں کاایک ہو جانا فطرت کو پسند آیا ،فطرت نے انگڑا ئی لی۔فطرت کو یوں بے تاب دیکھ کراس کی دا دری کے لئے جبلت نے اپنا چولاا تا رپھینکا،فطرت اور جبلت آپس میں یک جان دو قالب بن گئیں۔

آ دم او رحوا فطرت او رجبلت کے نجوگ کو دیکھ کر کا نئات سرشاری میں نیچاتر آئی اوراس طرح نزول وصعود شروع ہوگیا ۔ کا نئاتی قانون بیربنا کہ جب دوصور تنیں ایک دوسرے میں جذب ہوں گی تو تیسری تخلیق عمل میں آ جائے گی۔ قانون کی عملداری کے بعد ایک تصویر ہے دوسری تصویراور دوتصویروں کے ملاپ ہے تیسراو جود عالم مظاہر میں آنے لگا۔

آدم کے بیٹو ں اور حواکی بیٹیوں سے زمین پر بستیاں آبا وہو گئیں اور بستیاں شہر بن گئیں۔

ایک شہر میں ایک باپ اور اس کے چار بیٹے رہتے تھے۔ باپ نے چار بیٹوں کی تربیت اس طرح کی کہ سب بھائی ایک بی جان کے الگ الگ حصہ تھے۔ سب میں ایٹارتھا، سب میں محبت تھی اور سب ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ سب میں ایک بی ماں کا خون دوڑر ہاتھا۔ مامتا ایک تھی ، مامتا کے مظاہر چارتھے۔ چاروں گہرو جوان نکلے۔ زمین کی چھاتی پر قدم رکھتے تو زمین اپنے و جودکوا درزیا دہ پھیلا دیتی تھی ۔ تجی بات یہ ہے کہ زمین بی سب سے بڑی ماں ہے جب بچوں نے زمین کی کو کھوکر بدا تو زمین نے مامتا کے ہاتھان کے لئے خودکو اہلہاتے کھیت اورکھلیا نوں میں تبدیل کردیا۔

چار بیٹے جب اپنے اندر کی آگ کی تپش ہے جھلنے لگے تو انہوں نے اپنے باپ آ دم کے سبق کو دہرایا ۔بالآخر بیرچا روں بیٹے آ دم حواکے روپ میں بہروپ بن گئے ۔

دوآ دم اپنی حواوُں کولے کرا لگ ہو گئے۔ دو بھائی الگ نہیں ہوئے۔ بڑے بھائی نے سوچا کہ چھوٹا بھائی ابھی کمزور ہے میرے او پر فرض ہے کہ میں اس کی مد د کروں۔ بڑے بھائی نے بیے طریقہ اختیار کیا کہ روزا نہ گیہوں کی کڑھی میں ہے بھائی کے لئے اتنا گندم نکال دیتا تھا کہ جتناروز کا خرج تھا۔

چھوٹے بھائی نے سوچا میں چھوٹا ہوں بڑے بھائی کے اعصاب پر انحطاط آگیا ہے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میرافرض ہے کہ میں بھائی کی خدمت کروں ۔اس نے بھی پیطریقہ اختیار کیا کہ روزانہ کاخرچ اپنے گیہوں کی کوٹھی سے نکال کر بھائی کی کوٹھی میں ڈالناشروع کر دیا ۔ایک سال گزرا دوسرا سال گزرا تنین سال گزرگئے ۔گھرخوشحال اورسکون کا گہوارہ تھاجو تھا سال آیا ۔

بڑے بھائی کی جورو نے بیہ کام کیا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کوٹھی میں جتنا گیہوں ڈالٹا تھاو ہاس ہے دوگنا نکال لیتی تھی۔

چھوٹے بھائی کی بیوی نے سوچا کہ میر ہے شوہر کی کمائی بڑے بھائی کوجا رہی ہے اس نے بیطریقہ اختیا رکیا کہ چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی کی کوٹھی میں ایک کلو گیہوں ڈالٹا تھاتو و ہ چارکلونکال لیتی تھی۔ ابھی ایک سال بھی پورانہیں ہوا تھا کہ دونوں بھائی کنگال ہوگئے۔

#### بيراورمريد

اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سڑی ہوئی بجنی مٹی سے بنایا۔ یہ بھی ارشادفر مایا کہ آ دمی ما قابل تذکرہ شئے تھااور ہم نے اس کو منتااور دیکھتا بنا دیا لیتنی جب تک پتلے کے اندر دیکھنااور سننامو جو دنہیں تھاو ہ ما قابل تذکرہ شئے قرار ہایا۔

قر آن کریم میں ارشا دے کہم ہماری ساعت سے سنتے ہو، ہماری بصارت سے دیکھتے ہوا ور ہمارے فواد سے سوچتے ہو۔ ظاہر ہے اللہ کی ساعت کو اور اللہ کی بصارت کو ہم غیب سے الگ نہیں کر سکتے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ساعت اور بصارت کی صورت میں ہمیں غیب منتقل کر دیا ہے ۔ ای طرح پتلے کے اندر اللہ نے روح ڈال دی۔ اللہ کی روح یا اللہ کی بھو تک یا اللہ کی جان کوغیب سے الگ کوئی نا م نہیں دیا جا سکتا۔ انسان کے اندر جب تک روح موجود ہے زندگی برقر ارہے ۔ اور جب تک زندگی ہے حواس موجود ہیں ۔ حواس میں دیکھنا، چھونا تمام با تیں شامل ہیں۔ میں دیکھنا، چھونا تمام با تیں شامل ہیں۔

ان تمام حقائق کے پیش نظر ہم بیجھتے ہیں کہانسان کی بنیا دغیب کے علاوہ کی چھٹیں ہے۔ایساغیب جواللہ نے اپنی مرضی اپنی منشاءاوراپنی مشیت کے مطابق انسان کوعطا کیا ہے۔اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہرانسان مستفیض ہوسکتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اس لئے عطا کی ہے کہانسان اس سے فائدہ اٹھائے (غیب میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آ دمی اللہ بن جائے گا نعو ذباللہ)

جنات نہیں آئے فرشتے اور جنات ان کے لئے غیب ہیں۔

روحانی نقط نظر سے غیب و ہ علم ہے جس کواللہ نے اپنے لئے مخصوص فر مالیا ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے اور جو علم اللہ نے بندوں کی روح میں اعثریل دیا ہے و ہ اس غیب کے اور اپنے بندوں کی روح میں اعثریل دیا ہے و ہ اس غیب کے دائر کے میں آتا ہے جس کو اللہ ظاہر کرنا پبند فر ما تا ہے ۔ حضرت موی علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ایک بندے کا تذکرہ کیا ہے۔

حفزت موی علیہ السلام جلیل القدر پیغیبر۔ سفر کی صعوبتیں اور تکالیف پر داشت کر کے جب اس بند ہے تک پینچتے ہیں تو اللہ فر ما نا ہے موی نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کوہم نے اپنی رحمت خاص سے ایک علم عطا کیا اور ہم نے اسے علم لدنی سکھایا۔

حضرت موی علیہ السلام جلیل القدر پیغیمرا ورصاحب کتاب نبی ہیں، ظاہر ہے کتاب کا ما زل ہو ماغیب سے با ہز ہیں ہے۔ اگر کتاب فرشتے کے ذریعے ما زل ہوئی تواس کئے غیب اس میں شامل ہے کہ فرشتہ غیب ہو اور اگر ہرا ہ را ست اللہ نے مخاطب فر مایا تو الفاظ اس کئے غیب ہیں کہ ذات حق کے الفاظ ہیں اور ذات اللی غیب ہے۔ جلیل القدر پیغیمر کی بظاہرا بیک عام انسان سے غیب ہے۔ جلیل القدر پیغیمر کی بظاہرا بیک عام انسان سے ملاقات اور پھر جووا قعات پیش آئے مثلاً کشتی میں سوراخ کرما، پیچ کاقتل کر دینا، گرتی ہوئی دیوار کا بنا دینا، حضرت موی علیہ السلام اور اس بندے کے درمیان میں معاہد ہونا کہ موی علیہ السلام اس بندے کی کسی بات پر شعر ہم ہونا کہ ہو گا اور اس بندے کا میں بندے کا ہے بتانا کہ ان شعر ہیں کریں گے، پھراپنی بات پر قائم ندر ہنا اور اس بندے کا می بات پر مناشف کر دیا ہے۔ واقعات میں اللہ کی کیا حکمت ہے، میر قابت کر رہا ہے کہ علم غیب کو اللہ نے بندے بندے پر منکشف کر دیا ہے۔

اس علم کی دوقتمیں ہیں ۔ایک قتم وہ ہے جو پیغیران کرام علیم الصلوۃ والسلام کوعطاکیا جاتا ہے۔علم کی دوسری قتم وہ ہے جس سے بندہ اللہ کا کا رندہ بنتا ہے۔ایک بندہ وہ ہے جواللہ کے قانون کے مطابق نوع انسان کوراہ راست پر لانے کی خصرف جدوجہد کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی کا ایٹا رکرتا ہے۔ بڑی بڑی تکالیف پر واشت کرتا ہے۔اس کی زندگی کامشن میہوتا ہے کہ وہ نوع انسانی میں اچھائی اور پر ائی کے قصور کو عام کروے اور ان راستوں سے دور لے جائے جوراستے بند ہاور اللہ کے درمیان پر دہ بنتے ہیں۔ دوسر سے بند سے کی میشان ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں پہلے اللہ کی مشیب و کچھ ہوتا ہے اس پر ہے چوں و چرا مشیب میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ہے جو ں و چرا مشیب میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ہے چوں و چرا مطال کرتا ہے۔

مفہوم بیہے کہو ہمثیت کے تحت اللہ کے احکامات پڑمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے ندا چھا ہوتا ہے نہ پر ا ہوتا ہے ۔صرف بیر ہوتا ہے کداللہ کیا جا ہتا ہے اس کی نظر اس طرف بھی نہیں جاتی کہاللہ تعالیٰ ایسا کیوں جا ہتا ہے۔بس اللہ جا ہتاہے اور بندہ اس پڑعمل درآمد کرتا ہے۔

تصوف و ہعلوم کی بطورخاص نشاند ہی کرتا ہے۔و ہعلوم جو پیغیبروں کوسکھائے جاتے ہیں او رو ہعلوم جو اہل تکوین کوعطا کئے جاتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وحی کے ذریعے پہلا پیغام بیسنا:

''اپنے رب کانا م لے کر پڑھوجس نے سب کو بیدا کیا۔ بنایا انسان کو جے ہوئے خون ہے۔ پڑھو اور تمہارا پر ور دگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اورانسا ن کووہ با تنبی سکھائے جن کا اس کوعلم نہ تھا۔'' (القرآن)

جس طرح ساری مخلوق میں انسان بہترین مخلوق ہاں کاطرح علم حاصل کرنے والا آوی نوع انسانی میں بہترین انسان ہے۔ طریقت، ایمان ،معرفت اور رضائے الہی کے حصول میں کسی بھی طرح علم کی افاویت سے انکار ممکن نہیں ہر مرسطے میں علم بنیا دی ضرورت ہے۔ راہ سلوک میں نوحیدی عقیدہ کے ساتھ عبا وات کو صحیح طریقہ پر پورا کرنا۔ اور معاملات ورست رکھنا، احوال قلب، حسن اخلاق اور تزکیہ نفس ہونا ضروری ہے۔ قرآنی آیات اورا حادیث سے علم کی قد رومنزلت اور عظمت وشان کا اظہار اس طرح کیا گیاہے۔

ا۔ ترجمہ: کیاجانے والے اور جاہل پر اہر ہوسکتے ہیں۔'' (پ۲۳۔زمر ۹)

۲۔ ترجمہ: اللّٰدتم میں ہےا بیمان والوں اورعلم والوں کے درجے بہت بلند فر مائے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے علم كى فضيلت ميں فر مايا:

ا۔ ''جو شخص علم کی تلاش میں سفراختیا رکرے ، اللہ اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے ۔ بے شک فرشتے طالب علم کی عظمت میں اس پر اپنے پر جھکا دیتے ہیں اور بے شک علم سکھنے والوں کے واسطے زمین و آسان کی مخلوق اور پانی کی محجلیاں مغفرت طلب کرتی ہیں ۔ انہیں اس طرح فضیلت ہے جس طرح چاند کو تاروں پر ہے ۔ بے شک علمائے حق انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں درہم و دینا ر کے بجائے علم چھوڑا ہے جس نے علم سکھا اس نے بڑا حصہ بایا۔''

انیان کی شخصیت بنانے اور اخلاق سنوار نے میں صحبت کا مجرا اثر ہوتا ہے۔ ایک ساتھی دوسر بے ساتھی کے اوصاف سے عملی اور روحانی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ انیان کی طبیعت میں اجتماعیت ہے طبعاً اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اوکوں کے ساتھ مل جل کررہے۔ اس کے دوست اور ساتھی ہوں۔ اگر کوئی مصاحبت کے لئے شری، فسادی، فاسق اور تفرقہ ڈالنے والے لوکوں کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے۔

بتدریج اچھے اوصاف اس کے اندر سے ختم ہوجا کیں گے۔

اگر کوئی شخص ہم نشینی کے لئے غیب میں اہل ایمان ، اہل استفامت اور عارف باللہ لوکوں کو پہند کرتا ہے نو بہت جلد ان جیسا ہو جائے گااوران پا کیز ہفس حضرات کی رہنمائی میں اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔عیوب اور ہرے اخلاق ہے چھٹکا رایا جائے گا۔

جس قوم میں بھی رہو، اس قوم کے اچھوں کی صحبت اختیا رکر دا در پر بے لوگوں کی صحبت ہے اجتناب کرد کسی کے اخلاق کا پیتہ چلانے کے لئے اس کے ہارے میں مت پوچھو بلکہ اس کے ساتھیوں کے ہارے میں معلوم کرد کیونکہ دوست، دوست کی پیردی کرتا ہے۔

صحابہ کرام کواعلیٰ مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی صحبت اور مجلس کے سبب حاصل ہوا وگر نہ اس سے قبل وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے اور نابعین نے اس عظیم شرف کوصحا بہ کرام کی صحبت سے حاصل کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وارث علماء باطن اولياء الله ہے قرب، اصلاح نفس كا ذريعہ ہے ان كى صحبت ميں وفت گزار نے ہے '' يومنون بالغيب'' كى عملى تشریح سامنے آجاتی ہے۔ جو بات كتابوں كے پڑھنے ہے ہے ہے ہيں آتی وہ ان كی مجالس ميں حاضر ہونے ہے ہے ہے آجاتی ہے۔ دنیا كاكوئی آ دمی ظاہری اور باطنی امراض ہے آزا ونہيں ہے۔ ان امراض ميں غرور، حسد، كينه، انا نبيت، خود پسندی، تكبر اور بخل كے امراض نمایاں ہیں۔ اولیاء الله كی قربت و عااور توجہ ہے ان امراض كاشا فی علاج ہوجاتا ہے۔

''اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فر مائے ہم تم کو بتا کیں کہ سب سے بڑھ کر خسارے میں پڑے ہوئے ملک کے بیں ،ان لو کوں کے بیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کی زندگی میں گم ہوگئیں اور وہ اس خیال میں بیں کہ ہم اچھے کا م کررہے ہیں۔'' (پ11۔کہفسا۔۱۰س)

جس طرح انبان اپنے چہرے کے عیوب کو آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے ای طرح .....عیوب مومن ،مخلص ،صا دق ،صاحب حال ہز رگ ہے تعلق قائم کرنے سے نظر آتے ہیں اوراس پراپنے اندرموجود خفیدا مراض منکشف ہوجاتے ہیں۔

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

''المومن مرا ۃ المومن ۔''مومن ،مومن کے لئے آئینہ ہے۔

جس طرح شیشے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض میں بالکل سیحے عکس نظر آتا ہے ، بعض چیرے کو چھوٹا یا بڑا دکھاتے ہیں ، بعض میں چیرے برصورت نظر آتے ہیں ۔اور پچھشیشے ایسے ہوتے ہیں کہان میں عکس نظر ہی نظر آتا ہے ۔ای طرح صاحب مجلس حضرات کی قتم کے ہوتے ہیں ۔بعض وہ ہیں جوتمہارے نفس کے عیوب ظاہر نہیں کریں گے۔ تمہاری تعریف کریں گے اورتم اپنے آپ کو کامل خیال کر کے خود بنی وخو دلبندی کاشکا رہو جاؤ گے یا وہ تمہاری اس قدر مزمت کریں گے کہتم اصلاح سے نا امید ہو جاؤ گے۔مومن صا دق وہ ہے جس کی ذات روشن اور منور ہے ۔ وہ اپنے مرشد کا وارث ہوتا ہے ۔ اور ورا ثت کا بیسلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہے اور یہی وہ آئینہ فیض ہے جسے اللہ نے انسا نوں کے لئے اعلیٰ مثال اور کامل نمونہ قرار دیا ہے۔

''اےمسلمانو! بے شک تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی پیروی بہتر نمونہ ہے ، ان لو کوں کے لئے جواللہ وقیا مت کے دن کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت زیا وہ ذکر کرتے ہیں ۔'' (پ ۲۱۔ اجز اب ۔۲۱)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وارث مرشد کریم کی قربت ہی و عملی طریقہ ہے جس ہے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اورنفس اخلاق ہے مزین ہوجا تا ہے ۔

ابی بن کعب سے روابیت ہے۔ '' میں مبجد میں بیٹھا تھا، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے والے سے مختلف قر اُت کی۔ نما ز سے فراغت کے بعد ہم سب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت با ہر کت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! ان دونوں نے مختلف قر اُتیں کی ہیں۔ جنہیں میں نہیں جانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سنا اور دونوں کو شسین فر مائی۔ بید و کھے کر میرے دل میں تکذیب آنے گئی۔ حالا نکہ میں جہالت کے دور سے نکل آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت دیکھی تو میرے سینے پر ضرب لگائی جس سے میں پسینہ پسینہ ہوگیا۔ کویا میں نے جمال باری تعالی کا مشاہد ہ کیا۔''

حضو رہ اللہ علیہ صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے سے وابستہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح وٹر ہیت فر ماتے تھے ۔

''اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لو کوں میں انہیں میں سے ایک عظیم الثان رسول بھیجا جوان کواللہ کی آئید کی آئید ہیں۔ آئیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کوتمام برائیوں سے باک کرتے ہیں اور ان کو کتا ب و حکمت کاعلم سکھاتے ہیں۔'' (پ ۲۸۔جمعہ۲)

بہت ہے لوگ اس بارے میں متحیر ہیں۔وہ قر آن پڑھتے ہیں اسلامی علوم پر عبورر کھتے ہیں اور شیطانی وسوسوں ہے بچاؤ کی باتیں بھی کرتے ہیں اوران تمام باتوں کے باوجود نماز میں وسوسوں ہے بیچنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ا۔ ''مومنین میں ہے کچھو ہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دعد ہ جواللہ ہے کیا تھا ، پچ کر د کھایا ۔''

۲۔ "اورائی نی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے آپ کوان لوکوں ہے مانوس رکھیں جوا پنے رب کو مجے شام پارٹے ہیں اور آپ کی نگاہ کرم ان پر سے نہ بٹے۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش چا ہیں اور آپ کی نگاہ کرم ان پر سے نہ بٹے۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش چا ہیں گے (نہیں) اورا یسے خض کا کہنا نہ مانیئے جس کا دل ہم نے اپنی یا دسے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے تا لیع ہوگیا اوراس کا کام حدہے گزرگیا۔" (پ۵۱۔ کہف ۲۸)

س۔ ''اوران لوکوں کے راستے کی اتباع کر وجومیری طرف جھکے ہوئے ہیں۔''(پ۲ا ۔ لِقمن ۱۵)

''اوراس دن کافرا پنے ہاتھ افسوس سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے کسی طرح رسول کے ساتھ را ہ کی ہوتی ۔ ہائے میری فرانی! کاش میں نے فلاں کو (اللہ اوراس کے رسول کے رسمن کو) دوست نہ بنایا ہوتا ۔ بے شک اس نے تو میرے باس تھیجت آنے کے بعد مجھے بہکا یا اور شیطان انسان کو بے یا رومد دگا رچھوڑ دیتا ہے۔'' (پ۲۔فرقان ۲۹۔ فرقان ۲۹۱۲)

۵۔ ''(خبر دارہو جاؤ) اس رو زسوائے پر ہیز گاروں کے تمام گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جا کیں گے۔'' (پ۲۵۔زحز ف ۲۷)

۲۔ ''پھراس عرش پر استوا رفر مایا ، رخمن کے با رے میں اس سے پوچھوجواس کی خبر رکھتا ہے۔'' (پ21۔فرقان ۵۹)

2- جب موی علیہ السلام نے عزم صا دق طویل اور پر مشقت سفر کے بعد خضر علیہ السلام ہے ملاقات کی تو کہا۔ '' میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہوں گا کہ جو پچھ علم آپ کوسکھایا گیا ہے اس میں ہے پچھ جھے بھی سکھا کیں۔'' خضر علیہ السلام نے کہا۔'' آپ میر ہے ساتھ ہرگز نہ شہر سکیں گے۔'' (پ10-کہف ۲۷-۲۷)

ا- رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھو نکنے والے کی طرح ہے ۔عطر فروش یا تو تمہیں عطر عطا کروے گایا تم اس سے عطر فرید لوگے یا پھر جنتی ویر تم اس کے یاس سے پیس بیٹھے رہو گئے تھیں اس سے خوشبو پہنچی رہے گی جب کہ بھٹی دھو نکنے والا لوہا ریا تو تمہارے کپڑے جلا دے گایا پھراس کے بیاس سے تمہیں بر ہو آتی رہے گی ۔ گایا پھراس کے بیاس سے تمہیں بر ہو آتی رہے گی ۔

۲ - حضرت عبدالله بن عباس بروایت به که آپ سلی الله علیه دسلم بے پوچھایا رسول الله سلی الله علیه و سلم! ہمارے لئے کون سا ہم نشین بہتر ہے؟ فر مایا ۔ وہ جس کو دیکھنے ہے تہ ہیں الله کی یا د آئے ، جس کے کلام ہے تہارے مل میں اضافہ ہوا و رجس کاعمل تہ ہیں آخرت کی یا و د لائے ۔

س۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ۔ آ دمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے

پس خیال رکھوکہتم کس کواپنا دوست بنارہے ہو۔

۷۔ حضرت عمر سے مرابیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔اللہ کے ایسے بند ہے بھی ہیں جونہ نبی ہیں نہ شہید مگر ہر و زقیا مت اللہ کے یہاں ان کے مرتبہ کود کھے کرا نبیا ءاور شہداء بھی رشک کریں گے ۔صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بتا کیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ بیوہ لوگ ہیں جو بغیر نسبی رشتے اور بغیر مالی لین وین کے اللہ کی محبت کی بناء پر ایک دوسر ہے ۔ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ختم ان کے چرے پر نور ہوں گے ۔ جب لوگ خوف اور غم کا شکا رہوں گے اس وقت انہیں کوئی خوف وغم نہ ہوگا ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ آبیت پڑھی ۔

''اللہ کے دوستوں کی پیچان میہ ہے کہ انہیں دین اور دنیا کی زندگی میں خوف اورغم نہیں ہوتا۔'' ۵۔ حضرت ابو ذرغفاری فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم! آ دمی ایک قوم ہے محبت کرتا ہے مگران جیسے عمل کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا۔اے ابو ذر! تم ان کے ساتھ ہو گے جن ہے تم محبت کرتے ہو۔

1- حضرت حفظت قرات بین که حضرت ابو بکرصد این کی مجھے سے ملا قات ہوئی انہوں نے میرا حال دریا فت کیا۔ بیس نے کہا حفظت منا فق ہوگیا۔ انہوں نے کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم کیا کہتے ہو۔ بیس نے کہا۔ جب ہم حضور وقت کیا۔ بیس بی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہ ہم سے جنت و دو زخ کا تذکرہ فر ماتے ہیں تو ہما را یہ عالم ہوتا ہے کو یا ہم اپنی آئھوں سے و کیور ہے ہیں اور جب ہم حضور وقت کی بارگاہ سے والی اپنے ہیوی بچوں اور کھیتی کو یا ہم اپنی آئھوں سے و کیور ہے ہیں اور جب ہم حضور وقت کی بارگاہ سے والی اپنے ہیوی بچوں اور کھیتی باڑی میں آتے ہیں تو اس میں سے بیشتر با تیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرصد این نے یہ من کرفر مایا ،خدا کی میں آتے ہیں تو اس میں سے بیشتر با تیں بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرصد این نے یہ من کرفر مایا ،خدا کی میں میر ابھی یہی حال ہے۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ دسلم! حفظ عد منا فق ہوگیا۔ آپ تابیہ نے فر مایا اس کیا مطلب ہے؟

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ملک جنت و دوزخ کا ذکر فر ماتے ہیں تو ہماری کیفیت ہے ہوتی ہے کو یا ہم اے دکھے رہے ہوں گر جب آپ ملک کے مجلس ہے واپس لوٹے ہیں اور اپنے ہیوی بچوں کھتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت پچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ ملک نے فر مایا ۔ اس ذات کی ہم جس کے دست قد رہ میں میری جان ہے میرے پاس تہاری کیفیت ہوتی ہے ۔ اگر تم اس پر ہمیشہ قائم رہتے تو فر شتے تم ہے راستوں میں اور بستروں پر مصافحہ کرتے گرا ہے میر کے جان کے ساتھ کے فیات میں تبدیلی ہوتی ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام جب تک نبی مکرم کی صحبت میں رہتے تھے ۔ ان کے لطا کف نور نبوت سے رئین رہتے تھے ۔ غیب کی دنیا ان کے تک نبی مکرم کی صحبت میں رہتے تھے ۔ غیب کی دنیا ان کے تک نبی مکرم کی صحبت میں رہتے تھے ۔ ان کے لطا کف نور نبوت سے رئین رہتے تھے ۔ غیب کی دنیا ان کے

او برِ روش ہے جن کے لطائف رنگین ہوں۔

راہ طریقت کے ارا دہمند کو چاہئے کہ وہ ایسے مرشد سے منسلک ہوا ورجے نبی مکرم کی نسبت حاصل ہو۔ مرشد کریم روحانی طالب علم کونفسانی اندھیروں سے نجات وے کرانو ارالہید سے متعارف کرا دیتا ہے۔خود کواس کے سپر دکر دیں جب ایسا شیخ مل جائے تو روحانی طالب علم کو چاہئے کہ اوصاف حمیدہ سے مزین ہونے اور مقام احسان کے حصول کے لئے شیخ کی فرمانبر داری کرے۔

''ا بے نبی! بے شک جولوگ آپ ہے بیعت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ بی ہے بیعت کرتے ہیں۔ اوران کے ہاتھ پراللہ کا دست قد رت ہے جس کسی نے عہدتو ڑا تو وہ اپنی خرا بی کے لئے عہدتو ڑلے گا اور جس نے عہد کو پورا کیا جواس نے اللہ ہے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اس کوبڑ ابدلہ عطافر مائے گا۔'' (پ۲۱۔فتح۔۱۰)

''اور جبتم الله کے نام ہے عہد کروتو اس کو پورا کرواو رقسموں کو پورا کرنے کے بعد نہتو ڑو حالانکہ تم الله کواپنے او پر ضامن کریچکے ہوں ۔'' (پہما نجل ۱۹)

، ''اورعہد کو پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں پرشس ہوگی۔'' (پ10۔ بی اسرائیل ۳۴)

نبی کریم علیاتی نے مختلف موقعوں پر مختلف صورتوں میں بیعت لی ہے۔ آپ علیاتی نے مجھی مردوں سے مجھی عورتوں سے بھی فردد احد ہے بھی پوری جماعت سے اور بھی کم عمرلژ کوں ہے بھی بیعت لی ہے۔

رسول الله علی نے صحابہ سے فر مایا: ''مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کھیرا وُ گے، چوری نہیں کرو گے، زبانہیں کرو گے، اپنی او لا دکوتل نہیں کرو گے، بہتا ن نہیں لگا وُ گے اور نیکی کے کاموں میں بافر مانی نہیں کرو گے ۔ جس نے اس عہد کوو فا کیا، اللہ اسے اجمد و کے اور جس نے خلاف ورزی کی دنیا میں اسے سزامل جائے تو بیاس کے واسطے کھارہ ہوگا ۔ او راگر اللہ اس کے جرم کو پر وہ میں رہنے و سے وہ اللہ کے حوالے ہے۔

''چا ہے اللہ اسے معاف کر دے اور چا ہے اسے سزا دے۔'' جماعت کوتلقین کے بارے میں ابو شدا دین اوس اور عبادہ بن صامت سے روایت ہے، آپ آپ آٹھ نے فرمایا۔ کیاتم میں کوئی اجنبی ہے؟ ہم نے عرض کیانہیں یا رسول اللہ آٹھ ۔ آپ نے دروا زہ بند کرنے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا، ہاتھ بلند کرواور کہو۔''لا الہ الا اللہ''۔ہم نے ہاتھ بلند کے اور کہا: لا الہ الا اللہ۔ آپ آٹھ فی مایا۔ الحمد للہ۔

ا ے اللہ اس کلمے کے ساتھ تونے مجھے مبعوث کیا ، اس کا تونے تھم دیا ، اس پر تونے جنت کا وعد ہ فر مایا

اور بے شک نوا پنے وعد ہ سے نہیں پھر نا ۔اس کے بعد فر مایا تم سب کو بیثا رت ہو کہ بے شک اللہ نے تمہیں بخش دیا ۔

حضور جریر بن عبداللہ ہے روامیت ہے ، میں نے عرض کیا یا رسول الله الله الله بیعت کے واسطے آپ جو پند کریں مجھ پر پچھشرا نُط عائد فر ما کیں ۔ آپ الله نے فر مایا ، میں تمہیں اس شرط پر بیعت کرنا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو ، اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم راؤ ، نماز قائم کرو ، زکو ۃ دو ، مسلما نوں کی خیر خواہی کرو اور شرک ہے بچو۔

عورتوں سے بیعت لینے کے بارے میں آپ آگائی کی خالہ حضرت سلمہ ہنت قلیس فرماتی ہیں، ہم انسار کی عورتیں حضور ہیں ہن خرمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ آگائی نے اس شرا نظر ہم سے بیعت کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ آگائی نے اس شرا نظر ہم سے بیعت لی کہ ہم شرک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زبانہیں کریں گی، اپنی اولا دکوتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، نیکی اورا طاعت میں آپ کی مافر مانی نہیں کریں گی اورخاوند کے مال میں خیانت نہیں کریں گی۔

''تم اپنے اند رکیوں نہیں جھا تکتے میں تمہارے اندر ہوں۔'' (القرآن) نہ میں زمین میں ساسکتا ہوں نہ آسان میں لیکن اپنے مومن بند ہ کے دل میں ساسکتا ہوں۔(حدیث) جب میر ابندہ نوافل کے ذریعہ ہے میر اقر ب حاصل کرنا چا ہتا ہے تو میں اس ہے محبت کرتا ہوں اور اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ ہے دیکتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ ہے سنتا ہے میں اس کی آتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ ہے پکڑتا ہے اوراس کے قدم بن جاتا ہوں اوروہ مجھ سے چلتا ہے۔

وہ ہمارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہواللہ وہ ہے جوآ سانوں اور زمین میں ہے۔اللہ انسان کی رگ جان ہے بھی زیا دہ قربیب ہے۔

اوراللہ ہر چیز پر محیط ہے۔''اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔'' کے مصداق''روح'' عالم قدس کی چیز ہے۔ جوانیان کواو پر کی طرف کھینچق ہے اور جسم عالم ماسوت کی چیز ہے جوانیان کو پنچے کی طرف کھینچتا ہے۔لیکن تزکیہ نفس ہو جانے کے بعد روح انیان کوآسانی کے ساتھ عالم قدس کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔

علم کی اہمیت ہے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا انسان کو جوفضیلت حاصل ہے وہ صرف علم کی وجہ ہے ہے۔ آدم علیہ السلام کواللہ نے علم الاسماء سکھا کرمخلوق میں سب سے افضل بنا دیا ۔علم کے بغیر انسان جہالت کی تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے ۔علم ایک ایسی وستاویز ہے جس میں انسانی شرف چھیا ہوا ہے ۔علم کے حصول میں استا دبڑا اہم کردارا داکرتا ہے ۔ ظاہری علم ہویا باطنی ، مادی علم ہویا روحانی ہرقتم کے علم سکھنے کے لئے استاوکی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے ۔

ہمیں یہ بات جانی چاہئے کہانسان کو کیوں بیدا کیا گیاہے۔ہم مرکیوں جاتے ہیں؟اگر ہم اس لئے بیدا ہوئے ہیں کہ جانو روں کی طرح کھائیں ، پیکس او رمر جائیں تو پھرانسان کی فضیلت کیاہے؟

اگرروزی کمانا ، کھانا بینا او رمباشرت زندگی کامقصد ہےتو پھرانسا ن اور جانوروں میں کیافرق ہے؟ خلاہر ہے کہصرف روزی کمانا ہی انسان کی زندگی کامقصد نہیں ہے۔ کیونکہ اس زندگی کے بعد بھی دوسری زندگی ہے۔

تیری منزل مقصو د تیرا رہے۔ (القرآن)

ری را سے ہے کہ اللہ تک رسائی اوراس کاقر ب حاصل کرنا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔
حضرت ابن عباس کی تفییر میں لیعبد و ن کے معنی لیئر فو ن بتائے گئے ہیں ۔ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہے بہتر قر آن کے معنی کون مفسر سمجھ سکتا ہے ۔ چنا نچہاس آ بیت کی رو سے بھی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ سے قر ب اور معرفت اللہ ہے ۔ مقام عبد بیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کود کھے لے اور بیجان لے۔
ور ب اور معرفت اللہ ہے ۔ مقام عبد بیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کود کھے لے اور بیجان لے ۔
ور ب اور معرفت اللہ ہے ۔ مقام عبد بیت اس وقت عاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کود کھے انسان کے اندر اولیا ءکرام اور مشائح اس پر یقین رکھتے ہیں ریاضت ، مجاہدہ اور عبا دت کے ذریعے انسان کے اندر غیب و کیے میں ۔ انسان دیکھے لیتا ہے کہ اللہ رگ جان سے زیا وہ قریب ہے ۔
انسان جب اللہ سے واقف ہونا چاہئے اس کا قرب حاصل کرنا چاہئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہ انسان جب اللہ سے واقف ہونا چاہئے اس کا قرب حاصل کرنا چاہئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ

''بیعت'' کا مطلب ہے کہ انبان ایسے استا دکا انتخاب کرے جوائے تدم قدم چلا کر، روحانی علوم سکھا دے، راہ سلوک کا مسافریا روحانی طالب علم روحانی اسکول میں داخل ہو کر، مرشد کریم (روحانی استاد) کی توجہ اور محنت سے اپنے اندر کی دنیا ہے واقف ہوجاتا ہے۔اندر کی دنیا کامفہوم ہیہ ہے کہ اس کارابطہ اپنی روح سے ہوجاتا ہے۔وہ جان لیتا ہے کہ از ل میں روح اللہ کودکھے چکی ہے۔''اللہ'' کی آواز من کراللہ کے رب العالمین ہونے کا اقر ارکر چکی ہے چونکہ روح اللہ کودکھے چکی ہے،اللہ کی آواز من چک ہے اور اللہ کواپنا رب رب العالمین ہونے کا اقر ارکر چکی ہے چونکہ روح اللہ کودکھے چکی ہے،اللہ کی آواز من چکی ہے اور اللہ کواپنا رب سلیم کر چکی ہے۔اس لئے مرشد کریم کی تعلیما ہے،مصر قات اور نبیت وحد ہے جب مرید روح کو دکھے لیتا ہے تو وہ روح کے دیکھے کو دکھے لیتا ہے۔اور اللہ کا عارف بن جاتا ہے۔اللہ کا عارف ،اللہ کا دوست ہوتا ہے۔
''اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا ۔'' ہر آن ، ہر کھے اور ہرسانس میں ان کارشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے۔

# علم الكتاب

حفزت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور، جلیل القدر نبی تھے۔ حفزت سلیمان علیہ السلام حفزت دا وُ دعلیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حفزت سلیمان بچپن سے ہی ہونہار، ذہن ، فہم اور ہوشیار تھے۔ اپنے والد کے ساتھ مقد مات کے فیصلوں میں شریک رہتے تھے۔

سورة النساء میں ایک مقدمہ کا ذکر ہے ۔جس میں اپنے والد کے ساتھ شریک ساعت تھے۔

ایک مرتنبہ حضرت دا وُ دعلیہ السلام کے دربار میں دوشخص حاضر ہوئے اورا یک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہاس کی بکریاں کھیت میں آگئیں او رسارا کھیت چر گئیں اور پر با دکر دیا ۔

حصرت دا وُ دعلیہالسلام نے مقد مہ کا فیصلہ سنا یا کہد تی کی بھیتی کا نقصان چونکہ مد عاعلیہ کے گلہ کی قیمت کے ہراہر ہے ۔لہٰذامد عاعلیہا پنا گلہ مد تی کو دے دے۔

حضرت سلیمان علیدالسلام نے کہا۔

ابا جان! آپ کا فیصلہ میچے ہے گربہتر صورت میہ ہے کہ مد عاعلیہ کا ربوڑ مدعی کودے دیا جائے او راس کو اجا زت دی جائے کہ و ماس سے فائدہ اٹھائے اور مدعی کا کھیت مدعا علیہ کے حوالے کر دیا جائے اسے تھم دیا جائے کہ اسے کہ دیا جائے کہ ویا جائے کہ ویا جائے کہ اسے ہوئے اور جوتے ۔ جب کھیت کی کھیتی پورے طور پر تیار ہو جائے تو مدعی کو اس کی کھیتی دلوا دی جائے اور مدعا علیہ کو اس کی کھیتی دلوا دی جائے اور مدعا علیہ کو اس کار بوڑ واپس کرا دیا جائے۔

قر آن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ''ہم نے سلیمان کواس فیصلہ کی فہم عطافر مائی ۔''

حضرت دا وُ دعلیہالسلام کے انقال کے بعد حضرت سلیمان نبوت اور سلطنت کی مسند پر فائز ہوئے۔ ''اور سلیمان ، داوُڈ کے دارث ہوئے''۔۔۔۔۔۔شرف نبوت اور عظیم الشان سلطنت کے علاد ہ اللّٰہ قا در مطلق نے چنداختیا رات عطافر مائے تھے۔

(۱) انسانوں کےعلاوہ جن اور جانور بھی آپ کے تالیع فرمان تھے۔ جوخد مت جس طرح چاہتے۔ ان سے لیتے۔ چنانچے قرآن کی و ضاحت کے مطابق جنات آپ کے تھم کی تھیل میں قلع، عبادت گاہیں ، نقش و نگار بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند ہوتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو زمین میں گڑی رہتی تھیں بناتے تھے اور پرندے آپ کے تھم سے انظار میں پر باند ھے کھڑے رہتے۔ چنانچہ بیت المقدی بھی جنات نے تھیر کی اور ہد ہدنے ملکہ سباکے در بار میں قاصد کے فراکف انجام دیئے۔ (۲) الله قادر مطلق نے آپ کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کاعلم دیا تھا۔ آپ ای طرح جانوروں کی زبان سمجھنے تھے جس طرح انسا نوں کی زبان سمجھنے تھے۔ ایک مرتبہ دا دی نمل میں آپ کا گز رہوا اور چیونٹیوں کے سر دار نے چیونٹیوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ایسا نہ ہو کہ سلیماٹ کالشکر ان کوروند ڈالے۔ حضرت سلیماٹ چیونٹیوں کے سر دار کی بات من کر مہنس پڑے۔

اللہ قا درمطلق نے ہوا کوآپ کے لئے مسخر کر دیا تھا۔حضرت سلیمان اپنے ہوا کی تخت پر سوا رہوکریمن سے شام ، شام سے یمن جاتے تھے۔حضرت سلیمان اپنے ہوا کی تخت پر بیٹھ کرایک سوہیں میل فی گھنٹہ کی رفتا ر سے سفر کی طافت کے باو جو دنہایت انکساری، عاجزی اور بندگی میں زندگی گز ارتے تھے۔

ایک روز حضرت سلیمان علیه السلام کے عظیم الثان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی دربار میں حاضر تھے جوا پنے اپنے مرتبہ اور سپر دکر دہ جذبات پر بے چون و چراعمل کیا کرتے تھے ایک بار دربار سلیمانی پورے جاہ وچھم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیه السلام نے جائزہ لیا تو ہد ہدکو غیر حاضر پایا۔ ارشا دفر مایا کہ میں ہد ہدکوم وجو ذہیں باتا کیاوہ واقعی غیر حاضر ہے۔ اگر اس کی غیر حاضری بوجہ ہے تو میں اس کو تخت سزا دوں گایا ذرج کر ڈالوں گایا پھروہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیا دہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہد ہد حاضر ہوگیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بازیرس پر اس نے کہا۔

میں ایک ایسی یقینی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کونہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں ملکہ
سبار بتی ہے۔ خدانے اسے سب پچھ دے رکھا ہے مگر .....سلکہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔
شیطان نے انہیں گراہ کر دیا ہے۔ وہ خدائے لاشریک کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کہا۔ تیرے پچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہوجائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میر ایہ خط لے جااور سے ملکہ سبا تک پہنچا
دے اور از نظار کر کہ وہ اس کے متعلق آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

ہد ہدنے ....... بیخط ملکہ کے سامنے ڈال دیا ......نؤ ملکہ نے اسے پڑھااور پھرا پنے دربا ریوں سے کہا۔ابھی میر سے پاس ایک معز زمکتوب آیا ہے جس میں درج ہے ۔ .

'' بية خطسليمان كى جانب سے ، الله كے نام سے شروع ہے۔

تم کوہم سے سرکشی اورسر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے تم ہمارے پاس خدا کے فر ماں ہر دا رہوکر بر ''

ملکۂ سبانے خط کی عبارت پڑھ کر کہا۔''اے میرے ارکان حکومت! تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتی ۔ اس لئے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔'ارکان حکومت نے عرض کیا۔''جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے۔اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کوئکہ ہم زیر دست طافت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہامشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے فرماں ہر دار ہیں۔'' ملکہ نے کہا۔'' بے شک ہم طاقتو را درصا حب شوکت ہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں ہم کو مجلت ہے کام نہیں لیما چاہئے۔ پہلے ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرماضروری ہے جس عجیب طریقہ سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ سلیمان کے معاملہ میں سوچ سمجھ کرکوئی قدم اٹھایا جائے۔ میر اارادہ ہیہ کہ چند قاصد روانہ کروں وہ سلیمان علیہ السلام کے لئے عمدہ اور بیش تیمت تھا تف لے کرجا کمیں اور اس طرح ہم ان کی شان وشوکت کا اندازہ لگا سکیں گے اور ہمیں بیمعلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم ہے کیا چاہتے ہیں۔اگر واقعی وہ زیر دست قوت وشوکت کے مالک اور وقت کے با دشاہ ہو جائے گا کہ وہ ہم ہے کیا چاہتے ہیں۔اگر واقعی وہ زیر دست قوت وشوکت کے مالک اور وقت کے با دشاہ ہو جائے گا کہ وہ ہم ہم ساتھ داخل ہوتے ہیں قاتی نہ خلیہ وار ہو عزت شہریوں کو ذیل وخوار کرتے ہیں۔ ہینی میں فاتھا نہ غلیہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شیم کو پر با داور باعزت شہریوں کو ذیل وخوار کرتے ہیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تھا کف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا:

''تم اور تہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا۔ کیا تم بیہ چھ کر چاہتے ہو کہ ان تحاکف کے ذریعہ جن کوتم بیش بہا سمجھ کر بہت مر درادرخوش ہو۔ مجھ کوراضی کرلوگے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے جو پھم حمت فر مایا ہے اس کے مقابلے میں تہاری بید بیش قیمت دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ تم اپنے شخفے واپس لے جا وُاورا پنی ملکہ ہے کہو۔اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں ایسے زیر دست اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں ایسے زیر دست اشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہتم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے اور پھر تم کوذلیل ورسوا کر کے شم بدرکر دوں گا۔'

قاصدوں نے واپس آگر ملکہ سبا کے سامنے تمام روئیدا دسنائی او رحضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت وعظمت کا جو پچھ حال دیکھا تھا حرف بہرف کہہ سنایا اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسا نوں پر ہی نہیں بلکہ جن او رحیوا نات بھی ان کے تالع فر مان او رمحکوم ہیں ۔ ملکہ نے جب بیسنا تو طے کرلیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلہ پر آنا او ران سے لڑنا خودا پئی ہلاکت کو دعوت وینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہا جائے لہذا اس نے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہورہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کومخاطب کر کے فرمایا۔

''میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجو دہوتم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟''ایک دیو پکیر جن نے کہا۔ اس سے پہلے کہ آپ دربا رہر خاست کریں۔ میں تخت لاسکتا ہوں۔ مجھے بیہ طافت حاصل ہے اور بیہ کہ میں اس تخت کے بیش بہا سامان میں کوئی بد دیا نتی نہیں کروں گا۔

> '' بیمیر سے پروردگارکافضل وکرم ہے وہ مجھکوآ زما تا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا نافر مان ۔ حقیقت میہ ہے کہ جوشص اس کاشکر گزار ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہی کو نفع پہنچا تا ہے اور جونا فر مانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی نافر مانی ہے ہے پرواہ اور ہزرگ تر ہے اور اس کا وہال خود نافر مانی کرنے والے یہ ہی پڑتا ہے۔''

اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں پچھ تبدیلی کردی جائے میں ویکھنا چا ہتا ہوں کہ ملکہ سبایہ وکھ کر حقیقت کی طرف راہ پاتی ہے یا نہیں ۔ پچھ عرصے کے بعد ملکہ سباحضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگئی ۔ ملکہ جب دربا رمیں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا ۔ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے تقاند ملکہ نے جواب دیا ۔ 'ایسامعلوم ہوتا ہے، کو یا وہی ہے۔' ملکہ نے ساتھ ہی گیا ۔ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے تقاند ملکہ نے جواب دیا ۔ 'ایسامعلوم ہوتا ہے، کو یا وہی ہے۔' ملکہ نے ساتھ ہی بیچھی کہا ۔ ' بھھ کوآپ کی بنظیرا و رعد بیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے ای لئے میں مطبح او رفر ماں ہر دار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں او را بخت کا میر مجیرالعقول معاملہ تو آپ کی لا تانی طاقت کا کھلا مظاہر ہے جو ہما ری اطاعت کے لئے مزید ثیوت فر انہم کرتا ہے ہم پھرا یک مرتبہ آپ سے و فا داری کا اعلان کرتے ہیں ۔''

قصر کی رفعت اور عجیب وغربیب صنعتکاری کے لحاظ ہے ہے مثال تھا اور میں داخل ہونے کے لئے سامنے جو محن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پائی ہے لہر برز کر دیا گیا تھا۔ پھر شفاف آ بگینوں اور بلور کے کلڑوں ہے ایسانفیس فرش بنایا گیا کہ ویکھنے والوں کی نگاہ وہو کا کھا کریہ یعین کرلیتی تھی کہ محن میں شفاف پائی بہدر ہاہے ۔

ملکہ سباہے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے ۔ ملکہ کل کے سامنے پیٹی تو شفاف پائی بہتا ہوا دیکھا جب ملکہ نے پائی میں اتر نے کے لئے پنڈلی سے کپڑے او پراٹھائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا ۔

اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ میہ پائی نہیں ہے ۔ سارامحل اور اس کا خوبصورت صحن چیکتے ہوئے آ بگینوں سے بنایا گیا ہے ۔ ملکہ نے ندا مت اور شرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ اللی میں اقر ارکیا۔

گیا ہے ۔ ملکہ نے ندا مت اور شرم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بارگاہ اللی میں اقر ارکیا۔

"رپور دگار! آج تک ما سواللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑوا ظلم کیا مگر اب میں سلیمان ملیہ السلام کے ساتھ ہو کرصرف ایک اللہ پرائیان لاتی ہوں جو تمام کا نئات کا پرور دگارہے۔''

#### حكمت:

اس قصہ میں اللہ نے میہ تحکمت بیان کی ہے کہ ہم نے دو و دعلیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام کوایک علم دیا ہے۔ یعنی میعلم اللہ تعالی کی طرف سے انسپائر ہوا ہے۔ انسپائر ہونا۔ خواہ س کر ہو یا کوئی منظر دیکھ کر ہو بہرصورت وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے پیغیبروں کے باس وحی آتی تھی۔ وحی کے ذریعے ہزول علم ہوتا تھا لیکن اللہ تعالی کی طرف ہوتا ہے کسی انسان کاعلم ہوتا ہوتا ہی کی طرف خواتے ہیں ۔ سے انسپائر کیے جاتے ہیں ۔

سائنٹٹ کیا تھاور کیا ہیں اس ہے ہمیں بحث نہیں ۔ہم یہ بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وات قاور مطلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے تحت انبان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ما نتا ہے یا نہیں ۔ قانون یہ بھی ہے کہ انبان اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ تن من وھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قر ار دے و بے والے اسے کا میا بی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ چائے اور تلاش کو زندگی کا مقصد قر ار دے و بے والہ سے کا میا بی حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ نہیے جاری تھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس بات کو ہمارے ہز رکوں نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ جوئند ہا بندہ۔'' جو ڈھوٹ تا ہے وہ میا لیتا ہے۔''

الله تعالیٰ نے قر آن باک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں صرف کہانی بیان نہیں کی ہے۔

کہ کہانیاں سنا کر اللہ ہمیں مرعوب کرنا چا ہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے جو مرعوب کرنے کی ضرورت پیش آئے ۔اللہ کے علوم لامتنا ہی ہیں ۔اللہ کا منشاء یہ ہے کہ ہم لوکوں کوآگے بڑھتا و کچے کرخود بھی اس کی طرف قدم بڑھا کیں ۔اس کہانی کا منشاء ہماری ہدا بیت اور رہنمائی ہے۔

اللہ نے اس قصہ میں جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور پیجھی بتایا ہے کہ جنات انسا نوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں اگر لوگ اس علم کوقر آن با ک میں تلاش کریں جس کوعلم الکتا ب( علم جمعنی قر آن ) کہا گیا ہے تو یھینا و ہ علم انہیں مل جائے گا۔ جوانیا ن کو جنات پر فو قیت دیتا ہے ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو جنات پریقین نہیں رکھتے۔ وہ کتے ہیں کہ جنات ایک فکشن ہے۔انہیں پیعلم نہیں ہے کہ سلمان کے لئے پیضروری ہے کہ قر آن کے ایک ایک حرف پریفین رکھتا ہو۔اگر ہم ایمان کواینے دل میں جگہ دیں اور دل کی گہرائیوں تک لے جا کیں اور دل کے احاطہ میں رکھیں بینی اس کا پورایقین کرلیں تو ہمارے او برو ہ تمام رموز جوقر آن باک میں موجود ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے جگہ جگہ فر ما تا ہے فکر کرو۔ یہ بھی فر مایا ہے۔'' کہتے ہیں گنوار ہم ایمان لائے تو کہوتم ایمان نہیں لائے ، پر کہومسلمان ہوئے اور ابھی نہیں واخل ہوا۔ ا بمان تمہارے دلوں میں ( ترجمہ شاہ عبدالقا در ) ۔ بعض لو کوں کے ذہن میں فرشتے بھی ایک فکشن ہے ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے وہ ہے اور جو چیز ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔وہ نہیں ۔ یہاں یہ بات بہت زیا د وغورطلب ہے کہ ایٹم انسان کے مشہا دے میں نہیں آیا ہے۔جس طرح ایٹم مشاہدہ میں نہیں آیا ہے ۔اس طرح وائرس بھی انسان کے مشاہد ہ میں نہیں آیا۔جس طرح ہم ایٹم اور وائرس کونہیں و کیھتے ای طرح جنات کامشاہدہ بھی نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ وہ یقین حاصل نہیں ہے جس سے مشاہدہ ہوتا ۔ بالقابل اس بات کے اپٹم کا لیقین انہیں بی ہو بیر (Behaviour) سے ملا ہے ۔ اپٹم کے بی ہیو بیرُ (Behaviour) سے اس کئے انکا رنہیں کر سکتے کہ تھی بھر آ دمی ایٹم کے بی ہیو بیرَ (Behaviour ) کو دیکھ چکے ہیں۔ کیا ایٹم کی طرح ، جنات ہے وقوف رکھنے والے انسانوں کی تعدا داتنی بھی نہیں ہے ۔جتنی ایٹم کا بی ہیویئر مشاہد ہ کرنے والوں کی ہے۔ یقینا ہے کیکن ان کی بات پر اعتما ونہیں کیا جاتا اس کی وجہ بجزیے یقینی کے پچھنہیں ہے۔ ابھی ہمارے دلوں میں ایمان نہیں اتر اہے ۔جس وقت ہمارے دلوں میں ایمان اتر جائے گا یقیناً ہم جنات اورفرشتوں کو دیکھ لیں کے ۔مسلمانوں میں ایسے گروہ بن گئے ہیں جوقر آن کواپنی عقل کے مطابق بنانا جا ہتے ہیں ۔جبکہ اللہ کا تھم ہے

> اورالله کی ری کومتحد ہو کرمضبوطی کے ساتھ پکڑلواور تفرقہ نہ ڈالو۔ اگر فرقوں میں بٹی ہوئی قوم متحد ہوجائے تو ساری دنیا پر اسلام کی تھر انی ہوگی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کاوا قعہ نوع انسانی کے لئے تھر کا ایک نایاب خزانہ ہے۔ ہد ہد کا دیر سے آنا اور دھنرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سہا کے متعلق اطلاع دینا اور بیر بتانا کہ وہ اور اس کی قوم سورج پرست ہے اور ہد ہد کا پیغام لیے جانا بیسب با تیں نکات سے خالی نہیں ہیں۔ ان با توں میں خالق کا نئات کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پہلی حکمت بیر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے، انسانوں، جنوں، پر ندوں، در ندوں اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ دوسری حکمت بیر ہے کہ ان میں ہے کوئی سرکشی نہیں کرتا تھا اور اگر سرکشی کرتا تھوتو سزابا تا تھا۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کے لئے فرمایا تھا۔ تیسری حکمت بیر ہے کہ او جو دائے بڑے لئے قرمایا تھا۔ تیسری حکمت بیر ہے کہ او جو دائے بڑے لئے کہ نا تھا در مطلق انہیں اس کہ با وجو دائے بڑے لئے رزق فر اہم کرتا تھا۔

اس قصد میں میکھی بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایسا جن بھی تھا کہ جو ایک ہا دو
ساعت میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدی لاسکتا تھا ( یمن سے بیت المقدی کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ ہزار
میل بتایا جاتا ہے ) اس قصد میں بیہ حکمت بھی بیان ہوئی ہے کہ جو انسان قرآن کاعلم جانتا ہے اس کی رسائی
جنات سے زیا دہ ہے اور جو بندہ قرآن پاک میں موجو دسنچیری فارمو لے جانتا ہے زمان و مکان ( & Time & ) اس کے تابع فرمان ہوجاتے ہیں اور اس کی روشن مثال ہیہ ہے کہ در ہا رمیں موجو دا یک انسان پلک
جھیکتے بلکہ سبا کا تخت در ہا رمیں لے آیا ۔

اللہ قا درمطلق نے اس بات پرزور دیا ہے کہ قرآن پاک میں وہ علم موجود ہے جس ہے ہم ہرطرح کا استفادہ کر سکتے ہیں اور اس میں نبی ہونے کی کوئی شرطنہیں ہے بلکہ ہر بندہ کے اندریہ صلاحیت موجود ہے۔ اب اس صلاحیت کواگر کوئی بندہ محکرا دے اور یہ سمجھے کہ میری کیا حقیقت ہے کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں اس لئے غلط ہے کہ اللہ قا درمطلق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں بندہ کا تذکرہ کر کے انسان کے لئے یہ چیز عام کردی ہے بشرطیکہ وہ تفکر ہے کام لے۔

علم کتاب کوحاصل کرنا تفکر کے ذریعہ ممکن ہے ۔تفکر کااصل اصول معلوم کرنے کے لئے اپنی روح سے واقف ہونا ضروری ہے جولوگ اپنی روح ہے واقف ہو جاتے ہیں۔( روحانی صلاحیتوں ہے بھی واقف ہوجاتے ہیں )

کتاب ''لوح وقلم''مصنف حضرت قلندر با با اولیا ُ عمی درج ہے کہ انسان چیلطیفوں سے مرکب ہے اور ہر دولطیفوں سے سے ایک دائر ، بنمآ ہے بینی انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا دارومدار ان نین دائر وں پر ہے۔ پہلے دائر ہے میں اللہ قا درمطلق کی مشیعت اور تسخیر کا نُٹات کے فارمولے نقش ہیں۔ دوسرے دائر کے میں حیات بعد المحات کی تشریح ہے اور تیسرے دائر ہیں اعمال وحرکات کی تشریح کرتا ہے جن سے زندگی بنتی اور فرج ہوتی ہے۔ قر آن کریم کی آیات میں تفکر کیا جائے تو یوں کہا جائے گا۔انسان نا قابل تذکرہ شخے تھا۔اس کے اندرروح ڈال دی گئی تو زندگی دوڑنے گئی اور روح امر رب ہے اور امر رب بیہ ہے کہ جب وہ کی گا را دہ کرتا ہے تو کہتا ہے۔ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔مقام فکر ہے کہ انسان اللہ تعالی کے فر مان کے مطابق اللہ تعالی کی روح ہے لیکن بظاہر کتنا مجبورو لا چارہ ہے بمجبورو لا چارہونے کی وجہ بیہ ہے کہ انسان علم کتاب سے ناوا قف ہے بہی وہ نا واقفیت ہے جس نے ہمیں تشخیر کا نئات کے فارمولے سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں جاتا ہو ہے گئی ہو کہ انسان علم کتاب کے اور اللہ قا در مطلق کے انعامات و جائے کہ ہم قر آن باک میں تفکر کر کے اس گم کر دہ نعت کو تلاش کریں اور اللہ قا در مطلق کے انعامات و اگرامات سے فیض یا ب ہوکر سر فرازی اور سر بلندی حاصل کرے۔

## یےرو حقل

یہ وہ دور تھا جب فرعون اسرائیلی لڑکوں کو آل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ عمران کے گھر میں موسی علیہ السلام کی ولا دت ہوئی۔ ولا دت کے وقت گھر کے تمام افر ا داور خصوصاً ان کی والدہ ہخت پریشان تھیں کہ بچہ کو کسلام کی ولا دت ہوئی۔ ولا دت کے وقت گھر کے تمام افر ا داور خصوصاً ان کی والدہ ہخت پریشان تھیں کہ بچہ کو کسلام کی المسلام کی المسلام کی جہ بھال اور حالات کی نز اکت کے بیش نظر زیا دہ عرصے تک اس خبر کو بیشیدہ رکھنا ممکن نظر نہیں آرہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مد دکرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں میہ بات ڈالی کہ ایک ایسا صندوق بناؤجس پریائی کا اثر نہ ہو، اس میں بچہ کور کھ دو اور اس صندوق بناؤجس پریائی کا اثر نہ ہو، اس میں بچہ کور کھ دو اور اس صندوق کو دریا ہے۔ دل میں میں بچہ کور کھ دو اور اس میں بیائی کا دریا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہاؤ برچھوڑ دو۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوہات اتقا ہوئی تھی۔موئی علیہ السلام کی والدہ نے ای پڑھل کیا اورموئی علیہ السلام کی بڑی ہمثیرہ کو ہدایت کی کہ وہ مصندوق کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے جائے اور وکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہصندوق جس کی گرانی موئی علیہ السلام کی ہمثیرہ کررہی تھیں۔ بیتا ہوا شاہی محل کی سامنے دریا کے کنارے کنارے آلگا۔شاہی محل کی عورت نے یہصندوق خاوموں ہے اشوایا اور شاہی محل میں سے کی عورت نے یہصندوق خاوموں سے اشوایا اور شاہی محل میں میں سے کی عورت نے یہصندوق خاوموں سے اشوایا اور شاہی محل میں ہے گئی دہت اطمینان ہوا اور آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے وہ شاہی محل کے خدام میں شامل ہو گئیں۔شاہی محل میں جب بیصندوق کھولا گیا تو گھروالوں کے دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ لیٹا ہوا انگوشا چوں رہا ہے۔فرعون کی بیوی نے اتنا حسین اور خواصورت بچدد یکھا تو باغ باغ ہو گئی اور بے پناہ محبت کا ظہار کیا۔خدام میں سے کسی نے کہا کہ بیتو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے بھینا یہ وشمنوں کا بچہ ہاں کا قتل کیا جانا مہت ضروری ہے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے با دشاہ معلوم ہوتا ہے بھینا یہ وشمنوں کا بچہ ہمار کیا جانا بہت ضروری ہے۔کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے با دشاہ کہ کہیں فرعون بی بچو کو تل نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کہیں فرعون بی بچو کو تل نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کہیں فرعون بی بچو کو تل نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کہیں فرعون بی کہا کہ یہ بچا گیا۔

ایک آیا کا انظام کیا گیا تا کہ وہ بچہ کو دو دھ پلائے گی۔ بچہ نے کسی کا بھی دو دھ نہ بیا۔ موک علیہ السلام کی ہمشیر ہ نے صورت حال دیکھ کر فرعون کی بیوی ہے کہا کہ اگر اجازت ہوتو ایک بہت خدمت گزار آیا لے آؤں۔ فرعون کی اجازت پا کرموی علیہ السلام کی ہمشیرہ بہت خوش ہوئیں اور گھر آ کر والدہ کوساتھ لے آئیں ۔۔۔۔۔۔والدہ کی کود میں موئ علیہ السلام کی ہر ورش شروع ہوگئی محل میں حضرت موئ علیہ السلام ایک

عرصے تک شاہی تربیت پات آگئی تھی کہوہ مصری نہیں بیں بلکہ اسرا تیلی بیں۔ اسرا تیلی مصر میں ولت اور نظر آت سے ۔ ان کے علم میں بیہ بات آگئی تھی کہوہ مصری نہیں بیں بلکہ اسرا تیلی بیں۔ اسرا تیلی مصر میں ولت اور خلامی کی زندگی بسر کررہے تھے اور مصری اسرائیلیوں پر بے بناہ ظلم کررہے تھے۔ مظالم و کچھ کر حضرت موئی علیہ السلام کو خون کھول جاتا تھا۔ وقا فو قا اسرائیلیوں کی تھا ہے بھی کرتے تھے۔ ان کا ساتھ بھی ویتے تھے۔ ایک بارایک مصری ایک اسرائیلی نے فریا وی ۔ مصری ایک اسرائیلی نے فریا وی ۔ مصری ایک اسرائیلی کو گھیٹی ہوا برگار کے لئے جارہا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام کو وکھ کر اسرائیلی نے فریا وی ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے خصہ میں است تھیٹر مار ویا۔ جس سے وہ مرگیا ۔ مسمدی کو قبلی کی خبر سار سے شہر میں بھیل گئی گر قاتل کون ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ گر جس سے وہ مرگیا ۔ مسمدی کوموئی علیہ السلام نے قبل کیا تھا۔ فرعون نے گر قاتل کون ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکا۔ گر حضرت موئی علیہ السلام چھیتے چھیا تے ارض مدین چلے گئے۔

مدین میں انہوں نے ایک کنواں ویکھا۔ جہاں لوگ کنوئیں سے بانی نکال نکال کر اینے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔حضرت موی علیہ السلام نے دیکھا کہ دولڑ کیاں اپنے جانوروں کو کنوئیں کے باس جانے ہے روک رہی ہیں ۔حضرت مویٰ علیہ السلام کولڑ کیوں کی بے بسی پرترس آیا ۔آگے بڑھ کران ہے یو چھا تم اپنے جا نوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو ۔لڑ کیوں نے فریا دکی بیہ طاقتو رلوگ جمارے جا نوروں کو کنوئیں کے باس نہیں آنے ویتے ۔حضرت موی علیہ السلام آ گے بڑھے کنوئیں کابڑ اڈول اٹھایا ۔ کنوئیں ہے یا نی بھرکر نکالا اوراٹر کیوں کی بکریوں کو بانی پلا دیا۔لوگ ان کے جاہ و جلال اور آسانی طافت سے بہت مرعوب ہوئے۔ خلاف معمول لڑ کیوں کے والد جلد واپسی بر متعجب ہوئے ۔لڑ کیوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک مصری نے ہما ری بکریوں کو کنوئیں ہے بانی نکال کر پلا ویا۔وہ بہت پر جلال اور طاقنو رشخص ہے۔ باپ نے کہا۔''اسے میرے باس لے آؤ۔''حضرت مویٰ علیہ السلام کنوئیں کے باس ہی سستانے کے لئے بیٹھے تھے کہا یک لڑکی نے جا کر کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔حضرت موی علیہ السلام کے گھر پہنچ کرلڑ کیوں کے والد سے ملا قات کی ۔ ہز رگ نے سب سے پہلے کھانا کھلا یا اور پھر ان کے حالات سنے ۔حضر ت موکیٰ علیہ السلام نے اپنی و لا دت ہے مدین تک آنے کے حالات اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ ہزرگ نے بہت تسلی دی۔ جولڑ کی حضرت موی علیه السلام کو بلانے گئی تھی۔اس نے اپنے والدے کہا۔ آپ اس مہمان کی خدمت کے لئے ملازم رکھ لیجئے ۔خدمت گا روہی احچھا ہوتا ہے جو طاقتو رہوا و رامین بھی ہو ۔باپ نے بیٹی سے یو چھا۔'' کچھے اس مہمان کی قو ت اورا مین ہونے کا پتا کس طرح چلا۔''لڑکی نے ثبوت کے طور پر حضرت موکیٰ علیہالسلام کا شروع ہے آخر تک کاطر زعمل بیان کیا۔ بیٹی کی بیہ بات س کر باپ بہت خوش ہوا ........ بزرگ

نے حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کہا کہ اگرتم آٹھ سال تک میرے پاس رہوا و رمیری بکریاں چے اوُتو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم ہے کرنے کو تیار ہوں اگرتم اس مدت کو دو سال اور بڑھا کر دس سال کر دتو ہیہ بہتر ہو گی۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیشر طمنظور کرلی اور کہا کہ بیہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں اپنی خوشی ہے مدت میں ہے جس طرح جا ہوں۔ یو راکروں۔

آپس میں شراکط کی منظوری کے بعد ہزرگ ہے مقرر کردہ مدت کو ہر قرار و کر حضرت موئی علیہ السلام ہے اپنی بیٹی کی شادی کردی ۔ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موئی علیہ السلام ہے اپنی بیٹی کی شادی کردی ۔ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کو دے دیا ۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنی بیوی اور رپوڑے اور ہزرگ نے بکریوں کا رپوڑ حضرت موئی علیہ السلام جب مدین ہے بہت دور پہنچ گئے تو انہیں اور رپوڑ لے کرمصر کی طرف روانہ ہوگئے ۔ حضرت موئی علیہ السلام جب مدین ہے بہت دور پہنچ گئے تو انہیں اور ان کی زوجہ کوشد مدیر دی گئے گئی ۔ رات کا وقت تھا سر دی ہے بچاؤ کے لئے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ مگر ایسے ویرانے میں آگ کہاں ہے ملتی جب کہ چھمات بھی سر دی کی شدت ہے ماکارہ ہوگیا تھا۔ جس جگہان کا ایسے ویرانے میں آگ کہاں ہے ملتی جب کہ چھمات بھی سر دی کی شدت ہے ماکارہ ہوگیا تھا۔ جس جگہان کا قیام تھا۔ وہاں سامنے کوہ مینا کا سلسلہ موجود تھا۔ وا دی ایمن کی طرف نظر گئی تو ایک شعلہ ساچکتا ہوانظر آئی ہے تم یہاں تھم وہ ۔ میں آگ لے آؤں تا کہ سر دی ہے بجنے کا انتظام ہو جائے ۔ وا دی ایمن کی طرف ورخت کو جلاتی ہے اور نہ بھتی ہے ۔ میار وشنی ہی مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ بھتی ہے ۔ میار مین علیہ السلام کے دل میں نوف بیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جا کیں ۔ جوں ہی وہ واپس جانے علیہ السلام کے دل میں نوف بیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس چلے جا کیں ۔ جوں ہی وہ واپس جانے کے کرنے مڑے آئی ۔

° 'ا مے موکیٰ علیہ السلام! میں ہوں ، میں اللّٰہ رب العالمین ۔''

بس موی علیہ السلام اس کے قریب آئے تو پکارے گئے۔''اے موی علیہ السلام! میں ہوں تیرا پر ور دگار،اپنے جوتے اتا روے تو طوی کی مقدس وا دی میں کھڑا ہے اور دیکھے، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لئے چن لیا بس جو کچھوجی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کرس!۔''

آوا زکوسنااوران کومعلوم ہوا کہان کے نصیب میں وہ دولت آگئی ہے جوانیا نی شرف کاطر وَا متیاز ہے تو والہا نہ فریفتگی میں محوجیرت کھڑے ہوگئے ۔

پھر ہوچھا گیا۔''اےموی علیہالسلام تیرے داہنے ہاتھ میں کیاہے؟''

مویٰ علیہ السلام نے کہا۔'' بیر میری لاٹھی ہے۔اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑنا ہوں اوراس سے اپنی دوسری ضروریا ہے بھی یو ری کرنا ہوں۔'' الله تعالیٰ نے ارشادفر مایا۔''موکی علیہ السلام! اپنی لاٹھی کوزمین پر ڈال دے۔'' موکیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کوزمین پر ڈال دیا۔بس نا گاہ و ہا ژ دہا بن کر دوڑنے لگا۔موکیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ پیٹےموڑکر چلے ہی تھے کہ آواز آئی۔

''مویٰ اس کو پکڑلوا و رخوف نہ کھا ؤ۔ ہم اس کواصلی حالت میں لوٹا دیں گے۔''

مویٰ علیہ السلام نے بے خوف ہوکرا ژ دہے کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا اورفو را ہی و ہ ا ژ د ہالاٹھی بن گیا ۔ابمویٰ علیہ السلام کو دوبا ر ہ یکارا گیا ۔

''ا پنا ہاتھ گریبان میں لے جا کر بغل ہے مس کراور باہر نکال، تیرا ہاتھ روش ہو جائے گا۔''اور فر مایا ۔'' بیروہ روشن نثا نیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اوراس کے در باریوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے ۔وہ بڑے مافر مان لوگ ہیں ۔''

حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔'' میں تو ان کا ایک آ دمی قبل کر چکا ہوں۔ ڈرنا ہوں کہ وہ جھے مار ڈالیس گے اور میر ابھائی ہارون مجھ سے زیا دہ زور بیان رکھتا ہے اسے میر سے ساتھ پروردگا رکے طور پر بھیج نا کہ وہ میری نائیدکرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔

ارشا دباری تعالیٰ ہوا۔''ہم تیرے بھائی کی اما نت سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اورتم دونوں کوالیی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ تکیس گے۔ ہماری نشا نیاں تمہارے پاس ہیں اورتم اورتمہارے پیرو کار فرعون اوراس کی جماعت پر غالب رہوگے۔''

حضرت موی علیہ السلام منصب نبوت سے سرفرا ز کلام رہانی سے فیض یاب، تبلیغ کی وعوت میں کامیا بی اور کامرانی کامژ دہ پا کرمقدس وا دی ہے اتر ہے اورا پنی بیوی کے ساتھ مصرروانہ ہو گئے ۔مصر پہنچانو حضرت ہارو ن کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا۔

حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے باہم مشاورت سے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عظم فرعون کو سنا ما چاہئے۔ غرض دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچا ور بے خوف وخطر اندر داخل ہوئے۔ فرعون کے خت کے قربیب پہنچ کر حضرت موی اور حضرت ہاروٹ نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا۔ ''اے فرعون!ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغیم اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجاہے، ہم تجھ سے دو با تیس چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تو اللہ تعالیٰ برائیان لے آاور کسی کواس کا شریک نہ بنااور دوسری ہے کہ ظلم سے باز آجا اور بنا سرائیل کواپی غلامی ہے آزاد کردے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زیر دست نشا نیاں عطافر مائی ہیں۔'' فرعون نے جب بیہ ساتو کہا۔''موی ! آج تو تی غیم بن کرمیر سے سامنے بی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ فرعون نے جب بیہ ساتو کہا۔''موی ! آج تو تی غیم بن کرمیر سے سامنے بی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ

کرنا ہے۔وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پر ورش پائی اورای گھر میں اپنا بچپن گز ارااور کیا تو بیہ بھی بھول گیا کہتو نے ایک مصری کوتل کیا اور یہاں ہے بھاگ گیا ۔''

حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا۔ 'میر صحیح ہے کہ میں نے تیر ہے گھر میں پرورش پائی اورا میک مدت

تک شاہی محل میں رہا۔ جھے میہ اعتراف ہے کہ مجھ سے نا دانستگی میں ایک شخص قتل ہو گیا کہ میہ عدل وانساف کے

خلاف ہے کہ مجھا میک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ میہ قرار پائے کہ تو بنی اسرائیل کی تمام قوم کوغلام بنائے رکھے۔'

فرعون نے اپنی شیطنت ہے بھری سرشت کے مطابق حضرت موئ علیہ السلام کو پینج برخدا مانے ہے

انکار کر دیا۔ان کی تحقیر کی اور ان ہے بحث شروع کر دی۔ان کوخوف زدہ کرنے کی کوشش کی مگر حضرت موئ علیہ السلام پرکوئی اثر نہیں ہوا۔

حضرت موی علیہ السلام نے جب خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دی اور دیوتا وُں کی پوجا کے خلاف آوازا ٹھائی اور فرمایا انی رسول من رب العالمین ۔ تو فرعون نے کہا۔ ''موی ! تو بینی بات کیا سنا تا ہے کیا میر ےعلاوہ بھی کوئی رب ہے' اور درباریوں کی طرف مخاطب ہو کر تبجب اور چیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ '' کیا تم سنتے ہو؟ بیکسی عجیب بات کہدرہا ہے، جھے لگتا ہے بیہ مجنوں ہے۔' اور پھر حضرت موی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا۔'' اگر تو نے میر سے سواکسی کو معبود بنایا تو میں مجھے ضرورقید کر دوں گا۔' علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا۔'' اگر تو نے میر سے سواکسی کو معبود بنایا تو میں مجھے ضرور وقید کر دوں گا۔' معنوت موی علیہ السلام نے کہا۔'' اگر میں مجھے اپنے رب کی نشانیاں دکھا دوں تب بھی تو رب العالمین پر ایکان نہیں لائے گا۔'

فرعون نے کہا۔'' اگر تو سچا ہے تو مجھے نثانیاں دکھا۔''

حضرت مویٰ علیہالسلام آ گے بڑھے اور بھرے در بار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمیں پر ڈال دیا ۔ای وفت اس نے اثر دہے کی شکل اختیار کرلی ۔ پھر حضرت مویٰ علیہالسلام نے اپنے ہاتھ کوگریبان میں ڈال کر باہر نکا لاتو و ہ ایک روشن ستار ہے کی طرح چیک رہا تھا۔

فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیل کے ہاتھوں اپنی توم کے با دشاہ کی شکست کو

دیکھا تو وہ جھنجھلا کر کہنے گئے کہ بلاشیہ بیا یک بڑا اما ہر جا دوگر ہے اور نے بیسب ڈھونگ اس لئے رچایا ہے کہ تم

پر غالب آ کر ہمیں مصر سے نکال دے۔ ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہئے ۔ بالآ خرفرعون اور اس کے درباریوں
کے با ہمی مشوروں سے بیہ طے بایا کہ مملکت مصر کے تمام ماہر جا دوگروں کو دا را لسلطنت میں جمع کیا جائے تا کہ وہ
موی کا مقابلہ کریں ۔ اس فیصلہ کے بعد فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا۔ ''موی'! ہم اچھی طرح سمجھ
گئے ہیں کہ تو ہم کو سرزمین مصر سے بے دفل کرنا چاہتا ہے لہذا اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا

حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا۔''اس کام کے لئے بہتر وفت جشن کا رو زہے اس دن سورج طلوع ہونے پر ہم سب میدان میں جمع ہوجا کیں گے۔''فرعون نے ای وفت مملکت کے تمام ممال اور حکام کے نام فر مان جاری کر دیا کہ ہماری سلطنت میں جتنے مشہو راور ماہر جادوگر ہیں ان کوجلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دیا جائے۔

یوم جشن آپینیا ۔میدان میں فرعون شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت نشین ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے۔ایک جانب مملکت مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے سحر کے لواز مات کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے رسول، حق کے پیغامبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت ہارو ٹ کھڑے ہیں۔فرعون بہت مسرو راور شاواں ہے۔ا سے یقین ہے جادوگر ان دونوں بھائیوں کوشکست دے دیں گے۔ لوکوں نے دیکھا کہ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کررہا ہے۔انعام واکرام کا لاچے دے رہا ہے۔جادوگراں کو بھی ایسی مسرو راور خوش ہیں۔

حضرت مویٰ علیہ السلام تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو مجمع پر سنا نا چھا گیا۔ آپ علیہ نے فر مایا۔ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کررہے ہو ہم کوجا دوگر کہہ کراللہ پر جھونا الزام نہ لگاؤ۔اییا نہ ہو کہ خدا تم کواس بہتان تر اشی کی سزا میں نیست و نا بو دکر دے۔ کیونکہ جس کسی نے خدا پر بہتان با ندھا و ہ نا مراو ہی رہا۔

جاد وگر آ گے بڑھے اور حضرت موکی علیہ السلام ہے کہا۔''موکیٰ!ان با توں کو چھوڑا و ربتا کہا ہتداء تیری طرف ہے ہوگی یا ہم پہل کریں؟''

حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا۔'' پہل تمہاری طرف ہے ہوگی اورتم اپنے کمال فن کی پوری پوری حسرت نکال لو۔'' چنا نچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ، ہا ن اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں حرکت بیدا ہوئی اور سانپ اور اڑ دھے کی شکل اختیار کر کے دوڑنے گئے۔ یہاں تک کہ پورامیدان ان ہے بھر گیا۔

حضرت موی علیہ السلام نے بیہ حال دیکھا تو ان کور دد ہوا۔ فو راُوحی نا زل ہوئی۔''موی! خوف نہ
کھا ؤ۔ ہماراوعد ہ ہے کہتم ہی غالب رہو گے۔اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ ہم تیرے ساتھ ہیں۔''
حضرت موی علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ ایک بڑا ا ژدھا بن گئی اور اس نے
جاددگروں کے ان گنت سانپوں اور اژدہوں کونگل لیا۔میدان میں ایک سانپ بھی باقی نہیں بچا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی تذکرہ ایبانہیں کیا جو محض کہانی یا چراغ ہو جو پھے ارشا دکیا ہے۔

اس کے پس پر وہ نوع انسانی کے لئے ایک حکمت ہے مثلاً فرعون کے زمانے میں مصریوں نے بنی اسرائیل کی عور توں مردوں اور بچوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کے رہنے کے لئے ایسی جگہ مقرر کی تھی جہاں کو ٹریاں بناتی تھیں۔ حک دی کا یہ عالم تھا کہ انہیں روئی میسر نہتی۔ پھٹاپرانا کپڑا پہنتے تھے انہیں اس بات کی اجازت نہتی کہ وہ اپنی مرضی ہے شہر میں آجا سکیل ۔ بجز ان او قات کے جس میں وہ مصریوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کی میہ حالت تھی اور دوسری طرف مصریوں کی شان و شوکت کا میہ حال تھا کہ با وشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آئ بھی ان کیا دگار یں فراعین کے مقابر کی صورت میں موجود ہیں ۔ جو تختیاں قطبی زبان میں کسی ہوئی ملی ہیں ۔ ان کو پڑھنے ہے یہ پا چاتا ہے کہ مقابر کی صورت میں موجود ہیں ۔ جو تختیاں قطبی زبان میں کسی ہوئی ملی ہیں ۔ ان کو پڑھنے ہے یہ پا چاتا ہے کہ فرعون اور اس کی او لا و نے اپنے مقبروں کو بنانے میں ایسافن استعال کیا جو کمال کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے۔ انہوں نے نختیوں پر کلھ دیا تھا۔ اگر ہماری چیز خراب کی گئی یا کسی نے ہاتھ لگایا ۔ یا کوئی سامان چرایا تو وہ متاہ و انہوں کے با دہوجائے گا۔

اندازہ لگائے کہ ایک طرف غربت زدہ اور اچھوت قوم اور دوسری طرف فرعون اور اس کا جاہ و جلال اور وہ جادوگر جو پنجبر کے مقابلے میں آگئے ۔ بظاہر اگر کسی کو بنی اسرائیل اور فرعون کے حالات بتائے جا کمیں تو وہ کیسے یقین کرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ فاتح ہوئے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کوسر بلند کیا اور دوسری طرف فرعون کو تعر فدلت میں پھینک دیا ۔ قر آن پاک میں اس قصہ کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ اس کو محض کہانی سمجھ کرنہ پڑھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قد رہ کا ملہ پرغور کریں جو نوع انسانی کے لئے راہ بدایت ہے ۔ فراعین کے زمانے کے علوم اور کمال آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں بیعلوم انہیں کہاں سے ملے؟ بدایت ہے ۔ فراعین کے زمانے کے علوم اور کمال آج بھی لوگوں کے سامنے ہیں بیعلوم انہیں کہاں سے ملے؟ فلا ہر ہے کہ بیعلوم بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے و دیعت ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ اس نے ہماری زمین پرا یسے آ دمی بنائے جنہوں نے اس فتم کے کمر ہوضع کے جس میں ممی رکھی گئی اور وہ ممی آج تک و لیک کی ولیس موجود ہے ۔ ایسے زیر دست علوم وفنون کے ماہراور شان وشوکت کے حال لوگوں کو بی اسرائیل جیسے ختہ حال لوگوں نے مایا میٹ کر دیا ۔

فراعین مصر کے مقبروں کا ایک کمال میہ ہے کہ کسی ایک مقبرے میں جتنے کمرے ہیں وہ نہ چوکور ہیں اور نہ کول بلکہ ایک خاص وضع کی ایجاد ہیں۔وہ کمرے جوممی کی حفاظت کرتے ہیں۔انہی آ دمیوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کواللہ تعالی نے تخلیق کیا اور علم ہے نوازا۔اس علم کے ذریعہ انہوں نے مقبر کے قبیر کیے۔ایک طرف ان کے حال پر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے اور دوسری طرف اس قوم کی سرکشی ملاحظہ سیجئے کہ جس کو ہزاروں

سال گزرنے کے بعد بھی فرعونیت کہا جاتا ہے۔ اور فراعین کی ممی ، ویدہ عبرت نگاہ ہیں اور دنیا کے لئے تماشائی
ہوئی ہیں ، نہ کور نہ کفن ۔ غور طلب بیہ ہے کہ اس ہی عقل نے جس پر مصریوں کا تکیہ تھا اور جس عقل ہے مصر کو
سر بلندی اور تہذیب حاصل تھی وہی عقل ان کے لئے گمراہی کا سبب بن گئی اور نتیجہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
مارض کر دیا۔ بیما راضگی ان کے او پر عذا اب درعذا اب بن کرمازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کے
فر سے عذا اب میں مبتلا کر دیا جو خستہ حال کوڑیوں پر رہنے والی ، بھو کی نگی اور الجھوت قوم تھی ۔ ایسی قوم جس کا نہ
کوئی معیار زندگی تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی طافت تھی نہ ہی وہ مصریوں کی طرح علوم وفتون میں مہارت رکھتے

بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے ایک شخص پیدا کر دیا اورائ شخص نے مصریوں کا تختہ الٹ دیا۔ یہ بھی فکر طلب ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے پروش بھی فرعون کے گھر پائی ۔ اللہ تعالی نے ان کی آتھوں پر پروہ ڈال دیا اوران کے دماغوں کو ہے کار کر دیا اورائ بات کو چھپالیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے ۔ اہل فن ذبین اور یکنا کے روزگار جادوگروں اور ساحروں سے بھی وہ بچہ چھپا رہا۔ یہ دوسرا پروہ تھا جواللہ تعالی نے ان کی نگا بوں پر ڈال دیا ۔ اللہ تعالی جن چیزوں کولوکوں کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں وہ بی چیزیں سرش لوکوں کے لئے عذاب بن جاتی ہیں ۔ آئ کا دور بھی علوم وفنو ن اور عقل انسان کے لئے ایک اور آز ماکش اور اہتلا بن گئی ہے ۔ جسیا کہ مصریوں کے لئے ان کے علوم وفنو ن اور عقل انسان کے لئے ایک ہن علوم وفنو ن اور عقل کا تذکرہ عام ہے اس پرغو رکیا جائے یہ با ہی سامنے آتی ہے کہ وہ عقل جس میں اللہ تعالی کے ساتھ تقکر شامل نہ ہوا ور رو حائی قدریں نہ یہوں وہ انسانوں کو جابی کی طرف لے جاتی ہے ۔ آئ کے علوم و فنو ن بھی جھوٹ اور فریوں کی بنیا دیر قائم ہیں ۔ نعرے انسانی حقوق کے گئے ہیں لیکن ان نعروں کے پیچھپا مادی مفا داور کمزور لوگوں پر افتد ار کی خوا ہش کار فر ما ہے ۔ مادی مفاد میں اگر اللہ تعالی کی مخلوق کو محکوم بنانے کی مفاد اور کمزور لوگوں پر افتد ار کی خوا ہش کار فر ما ہے ۔ مادی مفاد میں اگر اللہ تعالی کی مخلوق کو محکوم بنانے کی ہوگا ور رہے دن دور نظر نہیں آتی ۔